اليمان والرين مصطفى اورفران

افادات: حضرت شیرانل سنّت مولا نامفتی محجمه عنا س<mark>َبت اللّه ع</mark>ادری سا نگله بل

> تحقیق وتقدیم ڈاکٹر محموداحمد ساقی

لاستهدا المحالية المحالية المحالية

مرکزی جلس احناف لا ہور

سنّى رضوى جامع مسجد پاک ٹاؤن نز دیل بندیاں والا چونگی امر سدھولا ہور۔

# لُصَّلُو قُو السَّلَامُ عَلَيْكَ بِارَسُولَ اللَّهُ

افادات: دُاكِرْ حمودا حمرساقي

اسع شریعت و محمر بیفت عادف بانشدادر بختش ندامب اربعه بردرگ بین بخوامام الرالدین بیونلی، نیخ زکر باانساری، شیخ میرشنادی اور نظ علی افوامس رسی انشاهایی ل الغیری بیشتری می مرد می است. مرتب اکا برے شاکر الیس آپ نے بھی امام طاوی کی طرح سلطان ایو بی کا واقع 2 ہوئے فرمایا ہے کہ سلطان ماول صلاح الدین نے روائض کے اپنے طاقا وی على المستحد ا

#### امام ابن تجرح پارسوسال پہلے کافتوای

امام اسد من الله بینی فی روستان مالید (ستوی ۱۳ میده بد) این است منطق تا مید امام است منطق تا مید امام است منطق تا مید است می است از این مید از این این مید از این این مید از ان م بوت و شف می اسل موجود او ده این نی صورت و موجود و کیفیت میل شریعت و شف میراسل موجود او ده این نی صورت و موجود و کیفیت میل این ملل ک باحث برمت مستد کار خیرادر پاصف او اس بوگار جیسا کرساهان تعلق بیان ہوا) مزید فرما یا کہ اؤان ہے پہلے جوشدے اعتقاد کر کے ورود یا ہے ۔ پر سے اے روکا منع کیا جائے کینی یا عثقاد شلف اوّ ان سے سیلے ورود محتوع ہے اورا کر اس صورت کوسٹ ما مثلا و ترکرے بلکہ مطلقاً بہت ٹیر کے طور پر پڑھے جیسا 

ملاعلی قاری علیه الرحمة الباری مواقع ادر باره ما ادری علیه الرحمة الباری مواقع ادری ایری ایری ایری ایری ایری ایری اس معداد درید ، بي المسل فرود وروي ( مرقاة عص ٢٠١٠) اى طرح علام افی نے ورفقار میں علامہ شامی نے روالی رہیں علامہ جر بن جیم نے میرالفاکق ين ارام سيولى في حسن الحاضره على علام على في سيرمن عليه شرو علام جها في ئے سداہ ڈالدار بن ہیں سلو فاوسلام ہوقت افران کاؤ کر قربا اورائے کے پدوست کہنے کی بجائے بدعت سند قرار دیا، باضلہ تعالی اس شنیش و تصلیل کی روشی ہیں این سے پہلے اور بدوسلو ڈوسلام پر سنتے کا جواز واشیاب عارب ہوگیا، وقرماً اور أنهد وسال يزائد مرصه في مثاف مقامات برجاري جلا آرباب جولك ت برجارات كالتزام مين ن چولکہ بیروز ووشراف ہے اس کے اس کے فیت سے پڑھنا تا جائز بھی فیس بلکہ ب بالبداال أو يدعت و ناجائز اورازان من اشاف و مداهلت في ر مار اور جنامیات تا جا خز و فعاط به کیا با انتخیان مین ساخطان این کی اور دیگرا تکه رومالده کی فعاط سه به می که هم چاپ در مهم با موجود به برگزشی از کیر به جهودا مند برای بایت این کار هم نشده کی سه آمرانی کی این طرح به میز منصفه این کی مرشنی کیسن این مخالف از مرز یا دنی اور تحرومی سه به به می منطق تنظم سه کند

#### چبان چا ہو پڑھو، جب جا ہو پڑھو، اور جن الفاظ وصیغوں کے ساتھ جا ہوا ہے اوا کرواس برکوئی یا بندی تبیں

#### اذان بلالی کسے ہوتی تھی؟

ا كر يووفت اذ ان صلو ة وسلام از إن باد في كے خلاف ہے۔ تو كيالا ؤ و استيكر ميں ا از بااذ ان كرنااذ ان بلالى كے خلاف تيس؟ تيكريس اذ ان كى بدعت كو كيوں فيس کیا جاتا کیا صرف وڑ وو ہی ہے دیئر ہے؟ حضرت بال رضی اللہ عنہ اذان ہے ارتے تے الهم انسی احمد کی واستعینک علیٰ قو ایش (ایوداؤد ایف نااس ا اگراؤان سے بہلے بیکمات بدعت واضاؤ تبین تو صاور وسلام ملے فتو کی کیوں ہے؟ اور پھر ماتعین او ان بالی کی موافقت کیلئے او ان سے علی سے ما اور سینیکر کے بغیراً ذاک کیول نہیں پڑھتے ؟ حدیث مشہور ہے کہ حالت مرض میں ت بال رشي الله عند في بعدادُ ان حاضر ببوكر عرض كبالله عليه عليه رسول اللدائ (سيرت علييس ٨٨٥ ) اوريك كاذان كي ساتيم سام بده بااصل اورموافقت س

#### اذان کے ساتھ درود شریف

ويكراوقات كى طرح اذان بي يمل اور بعد شني الله كى باركاه ي ورود وساام تیش کرتا جائز اوراجروالوا بے کا اعث ہے۔قرآن پاک میں ہے ان اظله و ملت کت يصلون على النبي يا يها الذين ا منوا صلّوا عليه وسلّموا تسليما

يكك الشرتعالي اوراس كرقر شيع نجي المناف ير درود بيسيح جن \_ ا\_ ايمان عليم كالماتيوسلوة وسلام بييور

تر ذكى ش مي قبال رصول الله صلى الله عليه وسلم ان اولى الناس بسى اكتبر هب صلوة على ترمول الله على الشعلية كلم في قر ما يا جويز يا وارود ورف والا (قيام كون) مريد ياده قريب وكا-الم من بيد في عليه السلام قرمات إلى اذا مسمعتم السنوذن فقو لو ١ مثل

ما يفول لم صلتوا علتي فالته من صلى على موة صلى الله عليه عشر: (مسلم المحكود ماب الالال ١٩٥)

جب تم مؤ ون ب اوان سنوتوجس طرح مؤون كيرتم بهي كيو ترجي يروود ر براہیں ہے۔ شریف پر مصر وقتک جو محض جھر پر ایک بار در دوشریف پر ستا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مصن نازل کر ماتا ہے۔

#### وہا بیول کے امام این قیم کافتوی

الن قيم لكنية بيل - في كريم الله في المريم

كل كلام لا يد كرالله في فيهدان به والصلة وعلى فهوا افطع واجزام رجلاء الافهام في الصلوة والمسلام على حير الالام لا بن قيم. (٢٦١) تر آن كريم الميروم حداد اومان كي العربية على المرات كي دائي ش برام الحد بريك بروفت و برعالت يسيقه وخلاب وفيرو برطرت درودشريف يزيف كشوت

روا روا و دور حالت این بعد و دها سال و دو در ایل با نیستان کی این منت کی گورت سد اگر چذافال سے مهلنا ایس کا داخل ایس مناسبان او در استان این می دارد این این می این کاران و بین این ایسان چارگی کرست میں اس کے کارفریان ایوی می کان کا بیستان و ایک رکما اور دیز رکان و بین ایک ایسان این بر بی ایس ایس کی کارفریات می تاکند این می می ایسان می کارفریات کی در استان و بیس ۲۰ اور میس ایک می کارفری استان می کارفریات می ایسان کی ایسان سے در استان بیان میں ۲۰ اور میس از شاود ای استان میسان دولوی کارگی ایسان کی در ایسان کی در ایسان کی در استان سے ۲۰ اور ایسان می ۲۰ اور ایسان کارفرد کی ایسان کی در ایسان کی در ایسان کی در ایسان کی در ایسان کارفرد کارفرد کی کارفرد کارفرد کی کارفرد کار

#### صلاح الدين ايوبى آٹھ سوسال پہلے کاعمل

تاريخ اسلام كاسرماي وافتقاره عاشق مصطف وقاسي بيت والمقدس مجابدا سلام، عادل وو بغدار سلطان معادات الدين الولي رحمة الذي عايير (حقوق ۵۵ م) يا يا مينيم. صدى جرى شن اسينة وورغومت بين بولاند او ان المسلوم والإواسام مهاب بارسول دند؟ پيشته كانكم جارى كي الواد ال سرك و ودكه سلطان موصوف بدات خووسيل اللدر مالم وفاهل عظمات وسال كعرص صدير متفار ومسامه انته دين و يزركان وفلام ئے ساطان موسوق وسلو ہوسلام کے خلاف بختری جاری کرتے گی بھائے اس کی نائیر وقعیویہ قرمانی اور اے اپنی کو عافزاں سے تو از اسار مقلہ ہو۔

#### سخاوی پانچ سوسال پہلے کافتوا

ا ما مرحی برن مبدالرس متاوی (حتوبی ۱۹۰۳ مید) نویر است بی تجییل التدر ۱۶ به برنگ اور مناطقا این هر مستقالی شارح می تفادی دسته افدیلی بعیدی شد سی این فرزش کرد میس بود باین شهر دست احتوالی المهدی با احتوالی است بیشا و اقوی این هم نیستر قربات میسید میسرد و ن متطرب هم اور به بیسی اوان سی بیشا و ادار ۱۰ و دفت کے ماحث معرب کی قرار کے عادی ایک اور از اور ان کے بیشا و دور المصلوة والسلام عليك يا رسول الله ي عظين أكل إنداء الطان ناس صلاح الدين بوسط من الهرب (الهي في ) كودور بي ان سيختم سيه بوفي ان سيخ محياة وكساسية خلق مريالمساح عسل الاصام الطلاع و ، وقي وكدر الماما مريكة من تباهر ساحان صلاح الدين التي تي ته من حيد بين من ان برحت و باطراع من ان اس كي جدر سول الفتيانية مي مسلوقة وسلام كالحم مياري كيا است ان ميزان تجريم علا

نيك كام كرو ( ب عاع عام عام) اورمعلوم وتلابر بي كرصلوة وسلام ايمل قيروعياوت ب اوراس كى ترغيب يراحاديث وإرديس الس فن بات يا يكاذان سي يبليا بعد سلوة وسلام بدعت حدد (الك اللي في بات ) بيديس كركرت والكواس لى اليكى تيت ك باعث الروالو البيوكا\_(القول البديع ١٩٦)

الجمال الجمال والدين مصطفى الميان والدين مصطفى الميان المصطفى الميان المصطفى الميان ا

افادات: حضرت شیرا ہل سنت مولا نامفتی محمر عنا سیت اللّٰد قادری سانگله ہل

> شخیق وتقدیم ڈ اکٹر محمود احمد سیاقی حسب فرمائش واہتمام علی صابر چوہدری

نام كتاب تنويرالكلام باسلام ابائه الكرام اينه الكرام اينه الكرام اينه الكرام اينه الكرام اينه الكرام اينه الله قادرى مصنف مضنف مضنف مضنف مضنف مضنف مضنف الله قادرى ا

#### ملنے کے پتے

مکتبه قادر بیرنز دسستا هول در بار مارکیٹ لا هور مکتبه نور بیر رضوبیر شنج بخش روڈ لا هور مسلم کتا بوی در بار مارکیٹ لا هور سنی رضوی جا مع مسجد پاکٹاؤں نزد پل بندیاں والا چونگی امر سدھولا ہور آستانہ قادر بید R-327 ماڈ ل ٹاون لا ہور

## فهرست مضامين

| 90 | مضموان                                                                     | نبثار |   | صفح | مضمون                                                    | نمبرثار |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|----------------------------------------------------------|---------|
| 19 | امام انظم رضی لاندعنہ کے ایک قول<br>نزیف کی وضاحت                          | 11    |   | 9   | قرآن اورائمان والدين منطق عليقة                          | 1       |
| 19 | تعبل بعثت عذاب مبیماس پراعتراض اور<br>اس کا جواب                           | 19    |   | 11  | سوال کدمرنے کے بعدائیان مفیر مبین<br>اس کا جواب          | ٢       |
| ra | والدین کرلیمین طاهرین رضی الله عنمها<br>الل تو حید ہے تھے کے دلائل مبار کہ | ۲.    |   | 11  | اختلاف کیا ہے؟                                           | ٣       |
| TA | وليل اول                                                                   | 11    |   | 11  | گروه اول                                                 | 4       |
| 19 | مام اجل سیدی جلال الدین پیوطی مناهد<br>کا کلام مبارک بین طریقوں ہے         | TT    |   | 10  | گروه <del>خا</del> نی                                    | ۵       |
| 44 | سیدی ابراہیم علیہ اسلام کے والد تارخ<br>تھے نہ کدآ زر                      | 22    |   | 10  | احیاہ شریف زندہ کر کے ایمان لانے<br>گیا جادیث            | 4       |
| 44 | طريقة اول                                                                  | 70    |   | 14  | فقد اکبری عبارت کاجواب وجوه خسه ہے                       | 4       |
| ro | سیدی عبدالمطلب رضی الله عنہ کے<br>اسلام کے بین اقوال                       | 10    |   | 14  | وجداول                                                   | ٨       |
| 20 | قول اول                                                                    | 44    |   | 14  | وجددوم                                                   | 9       |
| 10 | قول دوم                                                                    | 12    |   | .11 | وجدام                                                    | 1+      |
| 14 | سيدى عبدالمطلب الشعشى كرامات مبارك                                         | 11    |   | 14  | وجه چبارم                                                | 11      |
| 14 | قول ثالث                                                                   | 49    |   | r.  | وج ﴿ أَ                                                  | 11      |
| 74 | طريقة ثاتي                                                                 | ٠     |   | 4+  | فاطل ملاعلی قاری علیدالرحمة سے علاء احزاف كالعجب         | 11      |
| r. | طريقه ثالث                                                                 | ۳     |   | ۲۳  | * گروه اول کے تین طریقے                                  | 10      |
| rr | يمان بعدالموت نافع نهيس اس كاجواب                                          | -     |   | ۲۳  | طر يقداول                                                | 10      |
| ۵۵ | گروه ثالث                                                                  | -     | - | 10  | قبل بعث عذاب نہیں اس کے دانائل<br>مبار کہ قر آن کریم ہے  | 17      |
|    |                                                                            |       |   | 74  | قبل بعثت عذاب نبیس اس کے داائل<br>میار کدا حادیث منور دے | 14      |

ترجمه محبوب كريم السلام الله تعالى ديميا رباتيرے انتقال نوركو پشت در پشت ساجدين مسلمانوں ميں ہے۔

# انتساب

فقیههٔ امت استاذ العلماء استاذی المکرّم مولانا محمد فاضل رحمة علیه کے نام جن کود کیچ کرامام اعظم ابوحنیفه رضی الله عنه یا د آتے تھے۔

محموداحرساقي

#### مفتى محمرخان قادري مدظله العالى

ہمارے زمانہ طالب علمی میں مخالفین اہلسنت جہاں بھی سرا کھاتے کیلئے کے لئے یا تو مولا نامحد عمر انھیروی ا پڑتی جاتے یا حضرت شیر اہلسنت بمع اپنے ''اسلئ' یعنی کتا بول سے بھرا ہوا صندوق پہنتی جاتے تھے۔ آپ مخالفین اہلسنت کے ساتھ خالص علمی انداز میں گفتگوفر ماتے لیکن ہٹ دھری کی صورت میں بڑے احسن انداز سے اپناموقف مخالفین کے گوش گزار فرمائے تھے۔

مولا ناغلام مبرعلی ، چشتی مرطله العالی چشتیال شریف

عزيز محمودا حرساتي صاحب

حضرت مولا ناعنایت الله صاحب مرحوم کے متعلق میں نے اپن تصنیف 'الیہ اقیہ ا المصديده "ميں جو پچھاکھا تھا ،اس کوفوٹو غيث ارسال ہے۔ آپ اس سے استفاد وفر مائڪتے ہیں۔ میں نے دومناظر وں میں ان کی عالمانہ ومناظرانہ گرفتیں ویکھی ہیں۔اگرزیان کاعل نہ ہوتاتو و دوقت کے امام الهناظرين تتے منقول دلائل مناظرہ میں چلتے ہوئے کسی ملتہ میں بحث میں اپنے ساتھی علماء کے مشورہ كود وفورى قبول فرما ليت تحف اين ماس جمع شده ذخيره كعلاوه جب بھى ميں في أنبيل كوئى حواله يا كت پیش کماانہوں نے قبول فر مایا۔ جک نمبرا ۱۵ ٹو۔امل مارون آ باد اورموضع جملیر ابورے والا میں مسئلہ ملم غیب اور سئلہ دعا بعد البخاز ہ میں انہوں نے مولوی تئس الدین گوجرا نوالہ اور مولوی محمد یوسف رحمانی کو صرايح شكست دي به چک نمبرا ۱ انو به امل ميں مشله كفريات ديو بند په ميں مناظر تفاو د مير بے معاون شخط مولوي اشرفعلي تفانوي كي عبارت حفظ الإيمان جس مين اس نے كلمه ''ايپا'' ہے علم نبوي يوملم محانمين و حیوانات ہے تشبیہ دی ہے۔ دیو بندی مناظر ہے ایک گھنٹہ بحث ہوتی رہی ہالآخراس عبارت کو گفریہ ہونے ہے دیو بٹلای مناظر نہ بچاہ کا توراہ فرآرا ختیار کی ۔ حضرت مولا ناعنایت القدصا حب معلومات ایک بحرنا پیدا کنار تھے۔افادہ و استفادہ میں انہوں نے مجھی پہلو بچانے کی کوشش نہیں گی۔ وہ بہت محنت کرتے تھے۔اوراسلوب وعظ میں وہ مسلک ابلسنة کی استدلا کی قوت کواحا گر برنے میں پوری توت *صرف کرد ہے تھے۔*ان کی محنت ومطالعہ کا یہ عالم تھا کہوہ ایک دفعہ سانگلہ ہے چشتیاں میر ہے باس

صرف اس لئے تشریف لائے کدمولوی صدیق حسن وہائی کی کتاب حضرات التجلی صرف میرے پاس ہے۔ اوراس میں حقیقہ محمد میرے حقائق عالم میں ساری و جاری وحاضر و ناظر ہونے کی تصریح والی عبار ہ<sup>ن</sup>قل کر<sup>ے</sup>۔ کے تشریف لے گئے: فقط

91\_1-12

عبارة"اليواقيات المهابية" ومن مشاهير فضلاننا المناظر الجليل والمئتى العلام مولانا محمد عنايت الله خطيب المسجد الجامع بسانكله من مضافات لانلفور ولد العلامه محمد عنايت الله ابن الصالح نواب الدين بقرية عرد وبريار من مضافات شيخوفوره سنة الميلادية تسع عشرة بعد الالف وتسع مانة اخذ العلوم الابتدانية عن الفاضل احمد الديد، ببلدة سكيكم والمصرف والنحوعن علامة العصرقاضي عبدالسبحان خلابتي بقصبة على فور الشريف من مضافات سيالكوت ثم النقه والاصول عن العلامة شمس الدين ببريلي الشريف ثم بعض العلوم ني مدرسة مزار لعارف الخواجة غلام فريد رحمة الله تعالى بكوت متهر الشريف من مضافات ديره غازي خان ثم الحديث الشريف بدار العلوم منظر الاسلام ببريلي الشريف عن المحدث لاكبر والعارف الشهير مولانا سردار احمد رحمة الله باتي دار العلوم مظهر الاسلام بلائل فورو شرف عنه بسند الحديث وعمامة الفضيلة سنة الهجرية ثلث دستير بعد الألف و ثلثمنة و بعد الفراغ عن العلوم تعين صدر المدرسين بدارالعلوم حزب الاحناف بلابور فافاض العلوم فيها مدة ثم درس العلوم زمانا بقصبة شرقفور بمدرسه العارف ميال شير محمد الشرقفوري رضى الله عنه ثم اسس دارالعلوم العظيمة ببلدة امرتسر ثم عاجر سنة تقسيم الملك الى باكستان و تعين خطيب المسجد الجامع ببلدة سانكلة المذكوره والى الان يقيم و يغيض العلوم فيها يعظ فى اكناف الملك و اشتهرت مواعظة فى استيصال فتن الخوارج الوهابية والديوبندية جمعاً فى قرية نمرة ١٢/١٦ل من مضافات هارون آباد سنة الهجرية ثلاث و سبعين بعد الالف و ثلاثمانة فى المناظرة المنعقدة بيننا و بين الديوبندية فى مسئلة علم غيب النبى الكريم العليم عليه الصلوة والتسليم وعباراتهم الكفرية وكان دعا الديوبندية مناظر هم المولوى شمس الحق من بلدة كوجرانواله فناظربه العلامة محمد عنايت الله فى مسئلة العلم واثببته بدلانل القابرة و بطش على شمس الحق لا مفرله ولا مقروناظرت بمناظر هم فى عباراتهم الكفرية المتهمة فى شان سيد المرسلين فلماقمت للمناظرة وعرضت عبارتهم الكفرية عبارتهم الكفرية أمن سيد المرسلين فلماقمت للمناظرة وعرضت عبارتهم الكفرية وفروا من المناظرة بالفساد ومن يضل الله فماله من عاد

حضرت علامها بوالطيب محدذ والفقارعلى رضوى مدخله يتعلق خاطر

سلھیکی منڈی میں دوران تعلیم مولا نامجر عبداللہ سلطانی علیہ الرحمة والدگرامی مولا ناذ والفقار علی رضوی اکثر حضرت شیر ابلسنت سے شفقت کا اظہار فرمایا کرتے تھے اور آپ کے ذوق علم کی تعریف فرمایا کرتے تھے حضرت شیر ابل سنت کوشروع ہی سے ہزرگان دین سے والبائہ لگاؤ تھا۔ آپ کے شوق کے سبب مولا نامجہ عبداللہ سلطانی علیہ الرحمة آپ کو اکثر عرس کی محفلوں میں ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ ایک وفعہ مولا نامجہ عبداللہ سلطانی علیہ الرحمة نے آپ کو حضرت سلطان با ہوعلیہ الرحمة کی جاگتے ہوئے زیارت کروانے کا مرثر وہ جانفزاء سایا لیکن مقررہ دن سے قبل ہی مولا نامجہ عبداللہ سلطانی علیہ الرحمة اس وارفانی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے بال عاضر ہوگئے۔ مولا ناعبداللہ سلطانی علیہ الرحمة کی وصیت کے ہموجب آپ نے ابل خانہ نے حضرت شیر اہل سنت کو اپنی فرزندی میں لے لیا۔ اور مولا نا ذوالفقار علی رضوی کی ہمشیرہ کا حضرت شیر اہل سنت کو اپنی فرزندی میں لے لیا۔ اور مولا نا ذوالفقار علی رضوی کی ہمشیرہ کا حضرت شیر اہل سنت کو اپنی فرزندی میں لے لیا۔ اور مولا نا ذوالفقار علی رضوی کی ہمشیرہ کا حضرت شیر اہل سنت کو اپنی فرزندی میں لے لیا۔ اور مولا نا ذوالفقار علی رضوی کی ہمشیرہ کا حضرت شیر اہل سنت کے کرویا۔

### قُرُ آن اورايمان والدين مصطفي عليسة

قرآن تكيم مين ارشادر باني ب:

قل رب ارحمهما كما ربيني صغير ا (بني اسرانيل:۲۳)

ترجمه: ''اے محبوب عظیظتی آپ دعا کریں اے **بم س**رب میرے والدین (حضرت عبدالقداور حضرت آمند اللہ عنبها) دونو ل پر رحم فر ماجس طرح الن دونو ل نے بجپین میں میری پرورش کی تھی''

قرآن تحکیم کی اس آیت مبارکه میں صراحت کے ساتھ ایمان والدین مصطفیٰ علی این ہوا ہے اور یہ منله ظفیات ہے ہر منہیں ہے بلکہ درج ذیل نکات قابل غور ہیں۔

ا قرآن تکیم کے اولین مخاطب رسول کریم میں میں اور اول عامل بھی آپ میں ہیں۔

٢\_آپ علی فضائی این والدین کے لئے رحم کی دعا کی ہے۔

٣- يه آيت ايمان والدين مصطفى عليه مين صريح نص بياوراس كامكر كافرب

اس ایت کی نامخ قرآن میں نہیں ہے۔

ا یک بات اصوبی اور مطیشد و ب که نبی اکرم سیالیت کو کافر کی قبر پر جانے اور دعات الله ترمیم نے منع فرما دیا کیونکه آپ کی'' دعا'' اور'' قبر پر جانا' عنداب میں رکاوٹ ہے جبکہ و دعذاب کے مستحق اوگ بین۔ قرآن میں ارشاد بانی ہے:

صل عليهم أن صلو أتك سكن لهم (التوبة:١٠٣)

''ا مے مجبوب علیقہ آپ مومنوں کے لیے دعا کریں ہے شک آپ کی دعاان کے لیے سکون کا ہاع**ث ہے** رو

ولاتصل على احد منهم مات ابدا ولاتقم على فبرد نبع كفروابالله ورسوله وما تواوهم فاستون (التوم: ٨٣)

ترجمہ:''اے محبوب کریم علی ہے آپھی بھی کسی کا فر کے مرنے پر دعانہ کریں اور ندان کی قبر پر کھڑ ہے۔ بولیا مذاب میں رکاوت ہے )انہوں نے القداوراس کے رسول علیہ کے کا فر مانی کی ہے اور فائش ہوکر۔

مرے ہیں''

اس آیت کی تغییر میں مفتی احمد یارخان نعیمی رحمته القدعایہ لکھتے ہیں

معلوم ہوا کہ کافر کی قبر کی زیارت منتے ہے اور حضور علیجے کو حضرت آمند رضی القد عنہا کی زیارت قبر کی المجازت دی گئی لہذاوہ مومنے تھی ہاں ان کی مغفرت کی دعا ہے روکا گیا کیونکہ وہ ہے گناہ تھیں (نو رالعرفان ۲۱۸)

فلاصد كري

اروالدين مصطف عليه مومن تصيق مقطعى عقيده ب

۲۔ آپ پی والد وحضرت آمندر منی الله عنها کی قبر پہمی تشریف نے عجم اَ سروه موسن نیٹمیس تو کیا معاقر الله آپ نے و الله آپ نے قر آن کے عمم کی خلاف ورزی کی ؟ ایساسو چنے ہے بھی انسان کا فر : وجا تا ہے۔

محموداحدسا قی خطیب سی رضوی جامع مسجد پاک ٹاؤن نزویل بندیانوالہ چونگی امرسد سولا ہور فون:5812670

#### بهم القدالرحمن الرحيم

بنده مكين سك بارگاه عائية رضو ميه حامد مية قادر ميذور ميد بركانتية بريلومية فقير خبر أمصطفي محد عنايت الله ت العض حباب الل سنت في تقاضا كيا كه منه اسلام مير في حضور برفور شفق يوم النشوره بيد انسابا قوانسايام كوالدين كريمين طبين طاهرين رضى الله عنها كاوضاحت كساته لكاها جائية حس مين تمام معترضين كاعتراضات كي جوابات بحمي و هيئ جائم فقير في ان حضرات كي مجود كرف براس مسئله معركة آلا رابيل الحير اصال عنوب منزة عن كل العيوب عليه افضل الصلاقة والسايام سيدا ستغافة مرت بوك شروع كرم ويا وبالتدتوي و برسوله الإعلى التوقيق الى يوم الدين جل جالا لوصلى التدخلية وتبام

اب منله ثروع بوتا ہے فورے مننا جاہیے۔

#### علامة حموى رحمته الله تعالى نے شرح انتباہ میں تحت قول ماتن

حين مات على الكفر البيح لعنه الا و الدى رسول الله صلى الله عنيه وسلم لتبوت ان الله تعالى احيا هما حتى أمنا به كذافي مناقب الكودرى ترجمه جوكفر برمرجائ الله تعالى احيا هما حتى أمنا به كذافي مناقب الكودرى ترجمه جوكفر برمرجائ الله بين براجائز بعراج المرمير حفنور أور برأوره يأفض العواقة والسلام كوالدين كريمين وننى الترفنهما كونيس كونك يضور على الله عيد والم في باذن المات عن الدونوس حضرات كوزند وفر مايا يبال تك كه حضور مجوب سيد عالم على التدعيد واللم برائمان لا الدورات منه يس الله وين رهم الله في احاديث مبارك قل فرمائي بين اورجن محدثين في الن احاديث مبارك مين كلام فرمائي حياتكي طرف التفات نبيس كياسيا

#### سوال کے مرنے کے بعدا نیان مفید ہیں اسکا جواب

یہ سوال کدموت کے بعد ایمان مفیر نہیں ہوتا اور اس جگہ کیے مفید ہو گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان کا فاقع نہ ہونا موت کے بعد اس جگہ ہے جہال خصوصیت نہ ہوا ور اس مسئلہ میں میر بے حضور نور پڑو شغیق وم النظور صلی القد علیہ و تلم کی خصوصیت مبارکہ کی وجہ ہے ایمان بعد الموت بھی نافع ہور ہا ہے ہے جوب پاک صلی اللہ علیہ و تلم کا معاملہ ہے سی اور کانہیں ہے بیبال شان مجبو ہی کا دکھا یا مقصود ہے اور مقارکا ہونے کی دلیل مقصود قائم ہے۔ اگر القد تعالی حضرت علی شہر خدا کرم القد وجہما کر یم کی نماز کی اوا نیگی کے لئے سور ت

والپس كرسكتا ہے تو القد تعالى اپنے محبوب اعلى هذيه أفضل الصلاق ربدالاملى كوالدين طبيبين طاہرين كو بھى ايمان كى خاطرزند وفر ماسكتا ہے اس ميس كيا استحالہ ہے؟

سيرشُّ المشائُ ابن حجر كل رحمة القدعية شرح قصيده بهمزيه مباركه مين فرمات بين

ان الاحاديث مصرحة به بلفظ اكثره و معنى في كلمه ان ابناء المنبي صلى السله عليه وسلم غير الانبياء وا مهاته الى آدم حواء ليس فيهم كافر لدن الكافر لايقال في حقه انه مختارولاكريم ولا طاهر بل نجس كمافي آية انما المشركون نجسا (افضل القرى لقراء ام القرى الذي مااند) انبياء كرام بيهم السلام عيرى ابراتيم هيرالسام اورسيرى اساعيل السام أن يوند جوابا و اجداد بي عليرالسلام بوع بين ان يش كام بين كام ان يش بيرى آدم هيد السلام اورسيرنا حواقر بن التنفيما تك ثابت بان عن كول كافرنيس بلواور ندما حب قميره بمزيم بير والمام و يسرك المام و يشريف عير المام و يسرك المام و المساجدين والمناه المام و المساجدين المام و المساجدين المام و المام و المساجدين المام و المساجدين المام و المساجدين المام و المام

بياً يت شريفي بمى نص قطعى جاسلام كى بار بين كونكديم بي حضور نور بورسا حباوالك سلى الله عليه وتلم كه والدين كريمين طيبين طابرين اقرب المقارين بين حضور سلى الله منيه والم كه والدين كريميكوبطريق اولى ساجد مونا چا يه ابدا بواحق بلى في حديث صحيح غير و احد من الحتاط ولم يلتنتوا لمن طعن فيه ان الله تعالى احيا هما له فامنا به خصو جدية لهما و كر امته صلى الله عليه وسلم و قد صح انه صلى الله عليه وسلم و دت عليه البشمس بعد مغيبها في عو الوقت حتى صلى على رضى الله عنه العصواداء كرامة له صلى الله عليه وسلم فكذا همهنا

اختلاف كيام؟

والدین کریمین طبیبن طاہرین رضی القدعثما کے بارے میں

گروه اول

ا ۔ امام الوحفص عمر بن احمد بن شامین جن کی علوم ویڈیہ میں تین سوتمیں تصانف میں یقر آن یا ک کی تفسیر انگ ایک مزار جزمین اورمند خدیث ایک مزارتین جزمین برزمین ایجد شمن احر خطیب علی بغدادی ۴- جافظاانتا محدیث مام اما موالقا سم علی بن حسن این میسا کریم به امام اجل ابوالقا سم میدالرحس بن میدالله می<mark>لی</mark> صاحب الرونس ۵ ـ حافظ الحديث امام محت الدين طبري ۲ ـ امام ملامد ناسر الدين اتن امنير عما < ب مران مصطفهٔ علیه که امام حافظ الحدیث ابوا تی محمد بن محمد این سیدالناس بساحب عیون الاشر ۸ ما مام صلق الدين صغري ٩ - حافظ الشان شمس البدين مجمدا بن ناصر الدين ومشقى • ١ - ١ ومشها ب الدين احمدا بن <del>جمر</del> عسقلانی اا \_ امام حافظ الحدیث ابو بکر محمد بن عبدالند اشبیلی این العرلی مانبی ۱۲ \_ امام ابواحسن ملی بن مهر ه ور دی صاحب الحاوی ۱۳ ارام ابوعبدالله محمد بن خلف شار به تشیم مسلم ۱۰ ارام عبدالله تُعد بن احمد بن و : **قر**طبی صاحب تذکر ة الكبير ۵۱ ـ امام <sup>امت كل</sup>مين فخر المدقتين فخرالدين محمدان مهر رازي ۱۷ ـ امام مارمه شرف الد**ن** مناوي كـايـخاتم الحفا ظمحد دالقرن امام العاشر جلال الهلية والدين مبدالرحمن ابن الي بكر سيوطي ١٨ .. ام<mark>ام</mark> حافظ شهاب الدين احمد بن حجربيتمي كلي صاحب ام القريل ١٩١ ـ شُيَّ نورالدين بي بن الجزار مصري ١٠ ـ ملامه ا بوعبدالله محمدا بن الى نثريف حنى شارح شفاءا ٢ \_ علام يحقق سنوى ٢٦ \_ امام اجل عارف بالله سيدى سلم عبد الوياب شعرا ني صاحب اليواقية. والجواهر٢٣ به ملا مهاحمه بن مجمه بن مل وسف في سي سياحب مطالح المسر ات شرح دلائل الخيرات ٢٨ ـ خاتمة الحققين علامه محد بن الباتي زرة في شارح الموادب ٢٥ ـ امام ا جل فقیه اکمل محمد بن محمد کر دری بزازی صاحب المناقب ۴۶ به زین الفقه علامهٔ محقق زین الدین این جمیم مصري صاحب الإشاد والنظائر ٢٤ يسدنثر يف علامه حموي صاحب نمز العبون والربيبائر ٢٨ علامة سين بن

دسن دیار بمری صاحب افهیس فی افعس نفیس فیضیه ۲۹ علام محقق شباب الدین احد خفاتی مخترصاحب نمیم الریاض ۳۰ علامه الدین احد خفاتی مخترصاحب نمیم الریاض ۳۰ علامه طابر فتنی صاحب مجمع بحارالد نوار ۱۳ شخ محقق شبا شیوخ علامه العمد موادن براحق مساحب است محاله الموار محاله المحاله العمد مبدا تعلی صاحب فوات الرموت ۱۳۳ علامه سیدا مده من مناله من فها و فی شی در مختار ۱۳۵ علامه سیدا بن عابدین مین الدین فیرا فندگی شامی معقق الاحد من منا الدین فیرانی سنت موادن احد عبدا فیری صاحب می منا الدین فیرانی الدین محتاله المحد منا مدانی موادن المحد منا ما المدین علامه الدین الدین ۱۳۹ میامه میزانی الدین المحد منا میامه فیض ملت والدین علامه فیض احداد یک ۱۳۹ علامه میزانی (ر) محدانور مدنی ۱۳۹ میامه فیض محدانور مدنی ۱۳۹ میامه فیش محدانور مدنی ۱۳۹ میامه فیش محدانور مدنی ۱۳۹ میامه فیش محدانور مدنی میامه فیش میساند المیامه فیش محدانور مدنی محدانور مدنی میامه فیم میشان میامه فیم میامه فیم میشان میامه فیم میشان میامه فیم میامه میامه فیم میامه فیم میامه میامه فیم میامه فیم میامه میامه فیم میامه میامه

#### <sup>-</sup>گروه ثانی

مرده ثانی سے سیدی علامه قرطبی ،سیدی او ماجل جلال الدین البیوظی ،سیدی شیخ الحد ثین اور قاتنیتان سیدی شیخ عربرالحق محقق و بلوی اورسندی اطلحضر ساله مابل سنت مجدد و و حاضه و سیدی سندی مرشدی ادام اجل حضرت مولا نامولوی شاه احمد رضا خان صاحب سیدر حمته واسعته و نیم جم سیدی او مقرطبی و بیدالرجمته واسعته نے فر وایا ہے که اللد تعالی نے حضور نور پر نور صاحب اولاک و بیدالعمل قروالدار کے والدین مربیمین رضی اللہ تعالی و زندہ فر وایا اور وہ حضرات ایمان مبارک سے مشرف جوئے۔

#### احیاء شریف زنده کر کے ایمان لانا کی احادیث

باقی ربایہ وال کہ جواحادیث مبارکدا حیاء کے بارے میں آئی میں بعض نے ان کوموضو ٹا تایا ہے اور حق یہ ہے کہ احادیث مبارکہ ضعیف میں ندموضوع جیسا کہ اس جواب کی طرف اشارہ کیا ہے سیدی حافظ ناصر الدین دشقی رحمتہ القد تعالی نے اسپنے اشعار مبارکہ میں

حیااللہ النبی نہ پیرفشل علی فضل و کان بدر ؤ فا فاحیا امد و کذاا با ہ لا بیما ن بد فضلا لطیفا فسلم فالقدیم ببقد ہیں وان کان الحدیث بہ ضعیفا محدثین نے حدیث مبارک کے ضیعت ہوئے بیٹص فر مائی ہے نہ کہ وضوع ہوئے پر اور سیدی حافظ سیدا ہن سیر الناس رحمتہ اللہ نے اپنی میں شقل فر مایا ہے کہ سیدی عبد اللہ ابنی عبدالمطلب وآمنه بت وہب رضی اللہ عثیما کواللہ تعالی نے حضورصلی اللہ ملیہ وسلم کے ذیر احدیت زند دفر مایا اور حضرات کر ممین حضورصلی الله تعالی علیه وسلم برائمان مبارک از کرمشرف بائمان: و نے تیب سیدی حافظ این سیدالناس رحمته اللہ نے ایک اور روایت فر مانی جس ہے ٹابت فر مانا کر<sup>د</sup> منہ ہے مید المطلب رضی اللہ عنہ ، کوہمی اسلام کے لئے زندہ فریایا گیا اس کے بعد فریایا کہ یہ روایا ہے مخالف ہیں اس روایت کی جوانی زرین انعقبلی ہے منقول ہے کہ میں نے بارگاہ عالیہ سید عالم صلی انتد عالیہ وسلم میں عرض کیا کہ بارسول اللہ میری والد ہ کہاں ہے اس برارشاد عالی ہوا کہ تیری والد و دوڑ ٹ میں ہے میں مے عرض کی كه بارسول القدجوآ كي ابل مبارك ــــ گذر كئي مين و و كبال مين اس برارشاه عالى و واكد آيا تأرانشي نبين ے کہ تیم کی والد ومیر کی والد و کے ساتھ ہے اس روایت ہے ثابت اوا کیہ جانا اینہ سد تنا حضرت منہ رمنی الله عنهاد وزخ میں بیں اور دوسر کی حدیث ہے ثابت ہے کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجد ہ رضي الله عنهما كاستغفار كے لئے اوُن طلب كيا تواوُن نياد يا گيا پياچىدىپ شريف اديا ، كے معارض ب پيد حدیث و مالی کے بچے کی زبان پر چڑھی ہو گی ہے تو ان روایات کی تطبیق یوں ہے کہ میر سے حضور ٹوریز ٹور صاحب اولاک علیه فضل الصلوع والسلام اذ ن طلب فر ما تاقبل زند دفر مائے کے تیما اوراس کیلی روایت میں فرمانا کہ تیری والدہ محترمہ کے ساتھ ہے رہیمی قبل زندہ فرمانے کے پالبذا تعارض کوئی ہاتی نہ رہا۔ وہرا جواب بدے کداؤن مبارک کا طلب کرنا اوراؤن کا نہ مانا یہ معلمت کے ہاتجت تھا جو تقتفیٰ بھی تاخیر استعفار كواس وقت بيطلبذااذن مبارك نيديا كيا (عون ١١١ ٣٠٢)

#### شخ المشائخ سيدى ابن حجر رحمته الله تعالى كى عبارت بيه

وخيراندتعالى لم ياذن لنبي صلى الله وسلم كى المستغفارا ومداما كان تبل احياء يهما له وائمانهما بداوان المصلحة اقتضت تاخير الاستغفا رلحاعن ذ لك الوقت فلم يو ذن له فيه حينذ و الله اللم

سیدی قاضی ابو بکرا بن العربی رضی القدعنہ سے سوال کیا گیا جوائمہ مالدیہ میں سے بیں اس آوئی کے متعلق جوز بان سے کہتا ہے کہ حضور صاحب اولا کے صلی القد ملیہ وسلم کے والدین کرئیمین طبیعین طاہرین رنعی اللہ عنبمادوز خ میں بیں تو سیدی قاضی امام الائمہ رضی نے فر مایا القد تعالی فرما تا ہے۔

ان الذين يو ذون الله ورساله لعهمالله في الدنيا والاخرة

ترجمه: جو مججهے آور میر ہے مجبوب صلی اللہ علیہ وسم 💎 و ایڈا دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے و نیاهٔ آخرے میں اور فر مایاس ہے بڑھ کرھنٹور سر کار دو مالم صلی القدعلیہ وسلم کے جن مہارک میں کیا ایڈ اہو ستی ہے کہ کہا جائے کہ حضور کے والدین کر نمین رضی القدعنهما دوز ٹ مین میں ۔اور دوسر ی بات یہ ہے کہ جب امت مرحومت لئے تام تکام ہے کہ جب حضور نوریز ورصاحب اوااک سلی القدملیہ وسلم کے متاروں انسحابيةً مرام رمنني القد عنهمَ وَؤَيرُومَا يا جائية زبانَ كوروك رَهُومًا قالَ إذْ إذْ مُراسَى فِي فاستَواجب امت مرحوم ۔ کوامنحا بیارام رنٹی اللہ منتم کے بارے میں چیمیگوئی مرینے کا تعم نہیں تو والد من مرتبعین طاہر من رمنی الله عنهما كے بارے میں بطریق اولی زبان كو بندر كھنا ہے كالبذا ہے مسلمان كافر ش ب كه زبان كورۇپ رکھے خصوصا عوام الناس کہ چھو کا چھو کہتے ہیں علاوہ اس کے بیمٹند مبارکہ جمد میکوئی سرک اپن زبان کو مُندهُ مُرِ \_ اورمذا بِ الى كالمستحلِّ مواس سے بين جا ہينا اخلاصته ما في حذا المتي ممن اوالا واللہ و لي اغضل والانف م اورثَّنَّ ملاهی قاری بروی تکی رحمتهاند نے شرح نقها َ مِتَحَت قول والدارسول اندسلی اند ماییه . وَمَلْمِ مِا تَاعَلَى اللهِ فَرِمَا يَا كَهِ بِيقُولَ اسْ بنايرِ ہے۔ كه والله بنَّ سِيمِين طاہم بن رسمی الله منهما كفرير كذر ہے بیں یا کدان حضرات کوزندہ کر کے ایمان ہے مشرف فرمادیا تیا ہے اور فرمایا کدمیں ہے اس مسند کی تحقیق متقل رساله میں کی سے اور میں نے روئیا ہے ان اقوال کوجن کوسیدی اور ماجل الیوطی رمته الله علیہ ب تین رساول میں اس مئد کی تقویت کے لئے تج پر فرمایا ہے۔ بادلہ جامعہ کتاب اور مات اور اجما ٹی اور قیاس سے ابذا اس مہارے فقدا کبر سید ملاعلی قاری کی عبارت ہے معلوم : وا کیه حافا ابندوالدین کر پیمین طبيين طاهرين رضي القدعتهما كاليرد ونوراني كفرير بهوات اوراماسالا بنيدمراخ الامتدى تفدت بهجي يبي تحسري حالا نکه بدام مراا نکه سراخ الامتدر نهی الله عنه کے تقویہ ہے نہایت ہی بعیدے که ایبا قبل فرم کمی ابتدا على وثقات رُصم الندتعال نے فقدا كبرى عبارت كے جواب بالحج وجوہ سے ذكر فرمات تيں۔ فقدا كبركي عمارت كاجواب وجوه خمسه

#### وجهاول

سیدی ملامدان جرنگی رحمته الله نے اپنے فقاوی میں نقل فرمایا ہے کہ قول امام الا مید سرا نے الا مید رسنی الله عند سے فقدا کہر میں حضور نور پر نورصاحب اولا کے سلی الله عابیه وسلم کے واللہ بین کر نیمین صحبتان عام نے رفزی الله مخبر کے ، رہے میل جومفول ہے وہ قول مردود ہے کیونکہ یہ قول فقدا کیر جو تصنیف ہے حصرت امام الائمہ الوحنیفہ کوفی رحمتہ القد تعالی کی اس میں نہیں ہے بلکہ بیقول فقد اکبر جوتا لیف ہے اوحنیفہ محمد بن یوسف ابخاری کی اس میں موجود ہے اور سیدی علامہ برزنمی رحمتہ القد تعالیٰ نے اس عبارت کو قال کرنے کے بعد فرما یا ہے کہ

وجددوم

#### وجدسوم

سے جفر مایا محققین حفیہ رحمتہ اللہ تعالی نے فر مایا بالفرض اگر اس قول کا وقوع سیر سبعة المجہد بن رضی اللہ عنہ سنے بھی ہوائی تا ویل سرنا فرض ہوگی اور بول کہا جائے گا کہ ماتا علی النفر کا معنی متاعی زمن اللفر علی تقدیم حذف المعناف یعنی واللہ بن سریمین رضی اللہ تنہما کا پروہ مبارکہ زمانہ تنفر میں ہواور زمانے فترت پر زمانہ کفر کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس تا ویل کا سرنا ضروری ہے اس لئے کہ ہمیں اپنے امام الائمہ سرات الامتہ رضی اللہ عنہ الله عنہ الله تعنی نہیں فرمائی ورسوا.
رضی اللہ عنہ سے حسن ظن ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ عنہ ایسا قول شیخ نہیں فرمائیت واللہ تی ورسوا.
الاعلی اعلم بالصواب۔

#### وجه جہارم

یہ ہے کہ اگر بالفرض اس قول کو ظاہر پر ہی محمول کیا جائے تو حدیث احیا ،مبارک سے منافات ہونا یدد نیا سے پرد سے کرنے کے بعد ہے لبند اما تا مل اللفر عنهما بامعنی تھیک : و گیا کہ پردہ نورانی اس حالت میں ہوا بعد میں زندہ کروا کے ایمان کی دولت ہے مشرف فرمادیا کیا وجوہ اربعہ کوسیدی محقق حنفیہ ملامہ سید محمد برزنجی محت اللہ تعالی سے رسالہ مبارکہ صداوالدین میں فرکز کیا ہے والقد تعالی ورسولہ الامل الم محقیقت الحال امام اجل شافعی رحمته اللہ تعالی نے اپنی "ام" میں اور مختر میں اور اتباع کیا ہے سیدی امام اجل شافعی رحمته اللہ تعالی نے اپنی شافعی رحمته اللہ تا اللہ تا اللہ تا داری طرح فرمایا ہے سیدی امام اجل شخر اللہ میں رازی رحمته اللہ تعالی کے رحمته اللہ نے "محصول" میں اور اس طرح تصرح کی ہے سیدی امام فخر اللہ میں رازی رحمته اللہ تعالی کے تابعین نے مثل علامہ ابن حاجب نے "مخصیل" میں اور علامہ بیضادی نے "منہای "میں اور اسیدی امام اجل سید العارفین تاج اللہ میں محمتہ اللہ تعالی نے شرح ابن حاجب میں اور فرمایا ہے ملامہ رافعی رحمته اللہ تعالی نے شرح ابن حاجب میں جس کو وعوت نہ پنجے اس پر جمت تمام نہیں اور اس پرکوئی مواخذہ نہیں القول تعالی و ماکنا معذبین حتی بعد و رسولا اور سیدی علامہ رافعی رحمة اللہ عید نے "" کفایہ " میں خود کی علامہ رافعی رحمة اللہ عید نے "" کفایہ " میں خود کی طرف کوئی رسول کہ جس کی تخذبی ہوا تا میں اور ظاہر نہ ہوا سے کوئی مونا دار نہ آیا ہوا سی کی طرف کوئی رسول کہ جس کی تخذبی جائے

امام اعظم رضی الله عنه، کا یک قول شریف کی وضاحت

ر المراق المجتمد من قبلته العارفين امام الائمه سرات الامته سيدى امام اعظم ابوصنيفه كونی نفع القد تعالى ببر كاتب و منع الدنيا والاخره رضى القد عنه نے فرمایا ہے حضور نے جنگ کے وقت ساتھ كفار کے وقت واثن ط و بندی قرار نہیں دیا ہے حضور کے قول مبارک پراا زم آتا ہے مواخذ قبل بوغ وعوت سيدی آقائی اخری يوم و نمدی قرار نہیں دیا ہے حضور کے قول مبارک پراا زم آتا ہے مواخذ قبل بوغ وعوت سيدی آقائی اخری يوم و نمدی امام الائمه رضی القد تعالی عنه کا وقت جنگ وعوت کوشر طقر ارند و بنااس بنا پر ہے کہ فطبور و موت مبارکہ مشرق اور مغرب سيدالكل في الكل وكل شئے ہوالكل صلى القد هيه وسلم كا اور مشبتر ہونا و توت مبارکہ كا مشرق اور مغرب میں بیرائکل مقام ہے ان كفاركو وقت جنگ میں دوبارہ وعوت کے لئے حكما اس جزئيے کی تصریح صحیط بر بانی میں بیرقائم مقام ہے ان كفاركو وقت جنگ میں دوبارہ وعوت کے لئے حكما اس جزئيے کی تصریح صحیط بر بانی

قبل بعثت عذا بنبيس اس پراعتر اض اوراسكا جواب

باقی رہاسیدی امام الائمہ سرات الامتہ رضی اللہ عنہ کا قول شریف سی کوجہل باللہ میں مذر نہیں ہا است مراد بھی بعد البعث ہے وہ بلی مراد بھی بعد البعث ہے اس سے مراد بھی بعد البعث ہے وہ بلیت میں سے اور بعث بھی اس زمانے میں نہیں تھی ان کے حق میں عدم تعذیب خاص ہے رضی اللہ عنہما کو سی پینجی بینجی بینجی پینجی بینجی وہ بینجی وہ بینجی وہ بینجی اللہ بینجی بینجی بینجی بینجی بینجی وہ بینجی وہ بینجی بینجی بینجی بینجی بینجی بینجی بینجی اللہ اس سے فتر سے کی ثابت ہے اخبار واحاد سے اور خبر تعذیب بینجی بینجی

#### وجه بنجم

بیے بعد تشکیم کرنے اس قول کے کہ بیقول واقعی امام انہمام رضی القدعنہ ہے صا در ہواہے اور صدو مہونے کے بعداس کا ظاہری معنی ہی مراد ہے تو اگر بعض مسائل میں سیدی امام البما م رمنی القدعنہ کے اور ملا ماثقتہ کے درمیان اختیا ف واقع ہوجائے اور مصلحت دینی یاضر درت دینی قول امام البمام رضی القد عنہ کے ترک كرنے پر ہوتو اس صورت ميں دوسرے على . كرام رحمته القد تعالى كے قول يوغمل كرنا جائز ہے جيئے منللہ مزارعت وغيمر مامين اورکون ئی مصلحت دینی بڑھ کر ہوگی حضوراُور پرنورصا حب اولا کے صلی القدعدیہ وسلم کے والدین کر لیمین طبین طاہرین رضی اللہ عنہما کے ادب شریف اور ترک تنقیص نب شریف ہے علاوہ اس کے بیمنلہ اعتقادات ضرور یہ میں ہے بھی نہیں ہے کذامراور مجتہد معذورے یونکہ مجتبدی واجب ہے ای برغمل کرنا جس کی طرف اس کا اجتباد مودی مواور پھر مجتبد ماجور بھی ہے اً سرچیاس کا اجتباد خطا کی طرف بھی چلا جائے اور حق دائز ہے تمام ائنہ وین میں مسائل اجتبادیہ میں نبیذا سیدی امام عالی مقام رمنی اللہ عنه بركسي قشم كااعتراض ندر ماحضور برحال ما جورين والتدتعالي ورسوله الاملي علم بالسواب اور علاو داس نے درجہ ثبوت کو والدین کریمین طبیعین طاہرین رمنی القد عنهما کا گفریرِ معاذ القد نہیں پینچایا ہے ان حضرات کے کفریریاان کے دوزخی ہونے پرمعاذ اللہ کوئی دلیل قطعی نہ کتاب اللہ سے نہ سنت نداجماع ندا تفاق مجبت<mark>ر ب</mark> کرام ہے پس ضروری ہوا ترک کرنا قول سیدی اہام الہمام رضی اللہ عنہ کا از جہت رہانیت ادب جانب سيدالم مسلين صاحب اولاك صلى القدملية وتلم والقدتعالي ورموله الإعلى بحقيقته الحال

### فاضل ملاعلى قارى علىيه رحمته الباري سيعلاءا حناف كاتعجب

ملاعلی قاری ہے جومتاخرین ملا، حفیہ رحمتہ القد میں ہے ہیں۔ انہوں نے اس فقد اکبری شرب کی اسی گمان پر کہ میہ فقد اکبر تصنیف ہے سیدی امام الہمام رضی القد عنہ کی ملاعلی قاری نے شرب میں ایسی با تیس کیس جوحضور نور پر نورصاحب اولاک صلی القد علیہ وسلم کی ایذ ارسانی کا سب ہیں پھر تعجب مید کہ اس اندازہ پر اکتفانہ کیا بلکہ ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا جس میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کر میمین رضی القہ عنہما کے کفر کو معافی اللہ ثابت کیالہذ الملاعلی کا روکیا ہے انکہ حفیہ اور انکہ شافیہ نے بعض نے مستقل رومیں رسائل کھے اور ابعض نے اثناء کتب میں روفر مایا جیس کے بدی ملامہ صطفیٰ بن فتح انحو کی اور سیدی شیخ حسن رسائل کھے اور ابعض نے اثناء کتب میں روفر مایا جیس کے بدی ملامہ صطفیٰ بن فتح انحو کی اور سیدی شیخ حسن

بن علی بچی علیاء صنیفہ سے اور ان کے ماسوانے اور سیدی شیخ عبدالقا در رحمت القداب رسالہ میں فرمت بین جب میں نے دسالہ ملاطی قاری رحمت القد کا پڑھا تو میں نے خواب میں ویکھا کہ میں اور ہی قاری ایک بلند سطح پر جو کہ باب ابراہیمی کے قریب تھی موجود ہیں تو میں نے اپنے باتھ سے ملاطی قاری وَ سادیا تو وہ اس بلندی سے زمین پر گر گئے پس جب میں ضبح خواب سے بیدار ہوا تو اس وقت مجھے خبر پینچی کہ ملاطی قاری حجیت سے گر سے ہیں اور ان کے اعضا کو خت ضرر پینچی ہے اور اس کے بعد زندہ رہ ہے مگر تھوڑے دن تک اور سیدی علامہ جموی رحمت اللہ تعالی نے بھی اپنے رسالہ مبارکہ سمی بقوائد الرصلة میں بعض مصائب کا ذکر کیا ہے جو کہ ملاطی قاری کو آخری عمر میں پہنچے مثالے فقر میں کیا ہے جو کہ ملاطی قاری کو آخری عمر میں پہنچے مثالے فقر اور سکنت یبال تک کہ اکثر کتب دینی اپنے فقر میں سیدی سیدی خوالیس وغیر ذک ان مصائب کا ستر بہتر ہے اظہار کرنے سے اور سیدی شن المشائن عمد آگھتھیں سیدی سندی و خری لوم وغدی سیدی شاہ عبدالحق محقق محدث و بلوی رحمت اللہ تعالی مشکو ہی کہ شری منور ہیں تحت سندی و خری لوم وغدی سیدی شاہ عبدالحق محقق محدث و بلوی رحمت اللہ تعالی مشکو ہی کہ شری منور ہیں تحت سندی و خری لوم وغدی سیدی شاہ عبدالحق محقق محدث و بلوی رحمت اللہ تعالی مشکو ہی کی شری منور ہیں تحت

#### حديث شريف

عن ابى بسر يرة قال زار المنبى صلى المله عليه وسلم قبرامه فبكى وبكى من حوله فقال استاذنت ربى فى انستغفر لها فلم يو ذن لى واستاذنته فى ان ازور قبر بها فاذن لى فزورواالقبور فا نهاتذكر المو ت رواه مسلم ترجمه امير عضور سيدى عليه رحمة واسعة فرمات ميل گفته اندورين نازل شده است ماكان لنبى والدين آمنواان يستغفر والكمر كين ولوكا نو ااولى قربى وقوله لا تنال عن اصحاب الجيم بنابدقرات معلوم واي برطر يقه متقد مين است امامتاخرين رحمة التدنعال بي تحقيق اثبات كرده انداسلام والدين بلكه تمام آباء وامها آنخضرت راصلى التدعليه ولمهم تا آدم عليه السلام وابيتال واوراا ثبات آن سطريق است ياايتال بروين ابراتيم عليه السلام بوونديا آنكه ايتال راوعوت نرسيده كه در زمان فترت بودند وم دند پيش از زمان نبوت يا آنكه زنده گردانيد خدات تعالى ايتال را بروست آنخضر صلى التدعليه وللم بدعاد بي ايمان آور وندوحديث احياء والدين اگر چه در حد ذات خود ضعيف است ليكن صح و تحسين كرده اند آن را بتعد وطرف وندوحديث احياء والدين أبر چه در حد ذات خود ضعيف است ليكن صح و تحسين كرده اند آن را بتعد وطرف واي علم گويا مستور بوداز متقد مين پس كشف كرد آن راحق تعالى برمتا خران والته نجيض برمت منيشا ايماشا، من فضله و شخ جال الدين سيوطى رحمة التد تعالى درين باب رسايل تصنيف كرده و آنرابد ايكل اثبات نموده من فضله و شخ جال الدين سيوطى رحمة التد تعالى درين باب رسايل تصنيف كرده و آنرابد ايكل اثبات نموده الشبه منالفان جواب داده و اگر آنرانقل كنيم خن گردود به در آنجابا يدگريت

( شعة اللمعات شرح مشكوة :1:718)

معرت سيرى شيخ الاسلام فاتمة الخفاظ جابال الدين سيوطى رحمة التدخفور أورب وباولاك صلى الله عدي تسيري شيخ الاسلام فاتمة الخفاظ جابال الدين سيوطى رحمة التدخفور أورب وباولاك صلى الله عدي أله من من المعالم المحديث المعالم المحديث المحدد المحتامة الابوين المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحدد المحتامة الابوين المحديث المحديث المحديث المحديث المحديث المحدد المحتامة الابوين المحديث المحديث المحديث المحدد المحديث المحدد المحد

ر هاالله التالی ان پرلا که لا که رحمتیں فرمائے ای ایک مئله میں اپنے رسائل تصنیف فرمائے اور امت سرحومہ پراحسان فرمایا جن کے احسان کے کابدلہ قیامت تک امتدم حومہ ادائییں کرسکتی اور سیرت شامی اور امام شامی نے اس میں قابل قدراضا فرکیا ہے (فقاوی شامی ۲۹۸۱)

سیدی شیخ مشانخنا الحدیث طابعه ابن حجرش تجمزیه مبارکدمین اس مسله یخ تنعلق بیری فتحر تقریرین فرمانی مبیری شیخ مشار در مین اس رساله مین اگر چه محصل جمیع کتب کالایا جائے اور وہ بھی اختصار اذاً سرکیا جائے معامله عول کپڑ جائے گائیکن قدرقلیل بلکه اقل قلیل ان سے ذکر کیا جائے گا و بالقد تعالی و برسوله الامل التو فیق اقول جاننا حامے۔

1 کشیر علماء عظام وائز کرام واعلام رضی الته عنهم اس بات کی طرف گئے میں که میر بے حضور نور پر نور صاحب لولاک صلی القدعلیہ وسلم کے والدین کریمین طبیبن طاہرین رضی القدعنبماد وزخ سے ناجی بیس دوزخی نہیں میں اور نضر سے کی ہے ان کی نجات مبار کہ کی عالم برزخ اور عالم آخرت میں

2\_دوسراً كروه اس كے خلاف كا قائل بے يعنى معاذ الله كفركا

3 \_تيسراً كروه توقف كا قائل وه نداسلام كے قائل بين ندمعاذ الله كفرك

لیکن بیان گروہ اول کا جو کہ قائل میں والدین کریمین طاہرین رضی اللہ عنہا کے اسلام شریف کے انہوں نے اسلام کے ثبوت کے لئے تین طریقے اختیار فرمائے میں اب ان طریقوں کا لگ الگ بیان ملاحظہ

### گروہ اول کے تین طریقے طریقہ اول

طریقداول یہ ہے کہ والدین کریمین طیمین طاہر ین رضی اللہ عندہ اقبل بعث دنیا عالم ہے پر دہ فر ما گئے ندان محضرات کریمین کو حضور نور پر نور سرکار دو عالم صلی اللہ عبدو بلم کی دعوت نہ بہنچا ہے عذا بنہیں ہے تو میر سے علیم السلام ہے کہ کی دعوت نہ بہنچا ہے عذا بنہیں ہے تو میر سے حضور نور پر نور صاحب اوااک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیمین طاہ ین بنتی اللہ عنہا کو کیسے عذا ب ہوسکتا ہے جب اور وال کو عذا بنہیں تو ال حضرات کو کیسے عذا ب ہوسکتا ہے جب اور وال کو عذا بنہیں تو النہ حضور نور کہنے عذا ب ہوسکتا ہے جب اور وال کو عذا بنہیں تو النہ حضور صاحب اور کیمین طیمین نی وقع تو کا نہ پہنچنا طاہر ہے کیوئکہ سیدی عیدٹی عابد السلام میں اور میر حصور صاحب اور نہیں تھا النہ عالیہ والم میں ہو ہوں کہنے عزا ب موسکتا ہے جا بلہ میں جہال کا نہ ہوں کہنے تا خوب اور نہیں تھا النہ علیہ علیہ علیہ علیہ تھا میں ہو سے کہنے ہوں کہنے والا عمر بن رضی اللہ عنبہا نوا کے جا بلیت میں ہو ہوں کہنے والا عن کریمین طیمیں ہو سے اور نہیں تھا النہ والدین کریمین طیمین طاہرین رضی اللہ عنبہا نے مدید منور دہ ہے کہیں اطراف میں اور معلوم نہیں ہو سکا کہ والدین کریمین طیمین طاہرین رضی اللہ عنبہا نے مدید منور دہ ہے کہیں اطراف میں اور معلوم نہیں ہو سکا کہ والدین کریمین طیمین طاہرین رضی اللہ عنبہا نے مدید منور دہ ہے کہیں ایم طرف فروج وقروع فر مایا ہوتا کہ باہر تشریف لے جاتے اور راہب سے ملاقات فرمات اور نہی ان کی عمرش لف نے اتنی مہلت دی کہ وہ کہیں احکام شرعیہ کا تفصر فرماتے

سيدى علامة حافظ صلاح الدين علائى رحمة الله تعالى في اپنى كتاب مسد مسى بدقترته مسيدنيه فى مولد سيد المبرية بين سيخ فرمائى بكد مير حضور سيدائكا ئنات صلى الله عليه والد ماجد طيب طابر رضى الله عند كى عمر شريف بين سال كى بوئى اور والده ماجده طيب طابر وضى الله عنه كى عمر شريف بين سيال كى بوئى اور والده ماجده طيب طابر ورضى الله عنه كى عمر شريف بين سيال كى بوئى اور والده ماجده طيب طابره رضى الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

کیسی احکام شرعیہ ہے جاتل ہیں جس کی انتہا ہی کوئی نہیں مورتیں تو عورتیں رہی مردوں کو کتنے احکام شری آتے بیں اور کتنے سکھتے ہیں۔ جب ایسے زمانے میں بی حالت ہے تو گھراس زمانہ جاملیت کا کیا تھ کا ناجس میں بزاروں مردوں میں کی ایک کو بھی احکام شرعیہ ہے واقفیت ندھی جب مردوں کی بیات تھی تو ٹیمر عورتوں کی حالت کیا ہوگی یہاں تک کہ جب سرالقد الاعظم علیہ افضل الصلاۃ والسلام جلوہ افروز ہوئے تو کفار مکہ نے کہا

ماسمعنا بهذا آباننا الاولين رجم بيرة بم في است آبات بحنين سا

اً گروہ اوگ پَچھا حکام شرعی جانتے ہوتے تو ایسے **کل**ے کیوں کتے تو ثابت ہو گیا کہ والدین مریمین طبیین طاهرين رضى الله ننهما ابل فتريت مبس اوران حضرات كودعوت نهيل فبنجي اسي قول كوسيدي علامه ابن جوزي رجمة القد تعالى في أناب مراة الزمان مين اس طرح رِنقل فرمايا خلاصه يدي كدمله مكرام رحمة القد تعالى نے فر مایا ہے کہ جب والدین کریمین طبیبین طام ین رضی اللہ عنها کو دعوت بی نہیں کینچی تو ان کا کیا گناہ ہے ای طرف گئے بیں سیدی امام اجل ابوعبدالقد تحدثبن خلف معروف بانی شرح مسلم شریف میں فروایات امام <mark>ا جل</mark> شیخ الاسلام شرف الدین رحمة القد تعالیٰ نے کہ والدین کریمین طبین طاہرین رمنی القدعنهما کا یروہ نورانی زمانہ فطرت میں ہوا ہے اورقبل بعثت عذا بنہیں ہے اور سیدی شیخ الاسلام علامہ مزیز الدین رحمة الله عليہ نے "امالی" میں اس ہے بھی زیادہ تصری فرمائی ہے وہ فرماتے ہے جو مخص درمیان دو پیغیبروں کے ہووہ اہل فطرت سے ہے مگر ذریت پیغیر سابق کی کہ وہ مخاطب ہے پیغیبر سابق کی شریعت کے ساتھ مگر معدوم اورکم ہوجائے نثر بعت پنجیبر سابق کی کہل اس صورت میں سب کے سب اہل فط ت ہے ہوجا نعمی گے اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ والدین کریمین طبین طاہرین رضی التدعنهما بلاشک ابل فطرت ہے ہیں اورسیدی میسی علیه السلام کی ندذ ریت میں اور نہ ہی ان کی قم ہے میں اگر چہ پیر حفرات سیدی ابراہیم علیہ السلام كي ذريت مباركه مين سے بين ليكن درميان سيدى ابرا بيم عليه السلام اورسيد الرسل سرالقدا العظم عليه افضل الصلاقة والسلام كے درمیان تين بزار سال ہے زائد كى مدت كے اندران كى شريعت مطبرہ كوان حضرات تک کون پہنچائے بلکہ کوئی ایہا بھی نہیں تھا جوشر بعت ابرا نہیں کو پڑھنے والا ہوجہ جانیکہ سکھلانے والاتو ثابت ہوگیا کہ یہ حضرات اہل فطرت میں سے میں اورقبل بعث عذا بنہیں ہے ابذاان ' عنر ات پر جمعی عذاب نہیں ہے بلکہ بید حضرات ناجی میں اب اس دعوی کی دلیل کہ قبل بعثت عذاب نہیں ملاحظہ ہو۔

### قبل بعثت عذاب بيساس كے دلائل مباركة رآن كريم سے

الله تعالى في ارشاد فرمايا ب

ا و ماكنا معذ بين حتى نبعث رسوله (الا سراء:١٥)

تر جمہ: ہم عذاب نہیں دیتے یہاں تک کررسول جیجیں ان میں اس آیت مبارکہ ہے جمیع آئمہ اہل سنت رحمة اللہ تعالیٰ نے دلیل قائم کی ہے کے قبل بعث عذاب نہیں ہے

> ا. ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم و اعلها غافلون (الا نعام: ۱۳۱)

رولو لا ان تصيبهم مصيبته بماقد مت ايديهم فيتلون ربنا لو لا
 ارسلت الينا رسوله فنسبيع آيا تك و نكون من المومينين

(القصيص: ۴۵)

اور تخ سی کیا ہے ابن ابی حاتم نے اپی تفسیر میں نزدیک اس آیت کریمہ کے سند سن سے سیدی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ خدری رضی اللہ عنہ حفر مایا انہوں نے کہ فر مایا ہے سر اللہ الاعظم نائب اکبر خلیفہ طلق صلی اللہ علیہ وَسلم نے جو شخص مر گیاز مانے فطرت میں وہ کے گاروز قیامت اے اللہ تعالیٰ نہیں آیا میری طرف کوئی رسول اور نہ کوئی میری طرف کوئی کتاب

م.ولـو انا اهلكنا بم بعذاب من قبله لقالو اربنا لو لاارسلت الينا رسولاً قنبغ آيا تك من قبل ان نذل و نخري (طه:١٣٨)

تخ یج فرمایا سیدی علامدا بن حاتم رحمة الله تعالی نے فرمایا تهیگا و پخض جومر گیا ایام فطرت میں اے الله تعالی ندمیری طرف کوئی رسول آیاور نہ کوئی کتاب آئی اور پڑھااس آیت کریمہ کو

د.وماكان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلوعليهم آيتنا وماكنا مهلكي القرى و اهلها غافلون

17.5

سيدى علامدابن الى حاتم رحمة اللدتعالى في تحت آيت مريمه سيد المفسرين سيد نا

عباس وقاوه رضى التعنيم سافق فرمايا ان بر ووحفرات نك التدفق في خبلاك نه ياالل ما معظم كو بحب تك نيين جوه أرفر ما يقدان بخوب سلى القدمية والم كوب جب الحل معظم في معاف التدكيذيب في الوظم كيا قواس كسب سه بلاك بوك اور افظ هم آيت ندكوره بين مقسم كثر سه بنين كرق ب المعتقم والقطام آيت ندكوره بين مقسم كثر سه بنين كرق ب المعتقم الموقع في كروت نيين كيني المعلم المعتاب المنز لمناه المنزل المكتاب على مبدارك ف التبعوه و وانقو العلكم ترحمون ان تقولو ا انسا الزل الكتاب على طانفيت من قبلنا و ان كناعن در استيم لمغافلين (الانوم ۱۵۱۷ ۱۵) مدوم الملكنا من قرية الالها منظر ون ذكرى وما كنا ظلمين الورسيدى علام عبد تن عيد اورائن افي حاتم افرائن منذر رحمة القد تعالى خرجة آيت مريد تناق في مواد المناه المنا

#### بل بعث عذاب نہیں اس کے دلا مل مبارکدا حادیث منورہ سے

حدیث اولی کی تخ تن فر مائی ہے سیدی امام اجل احمد بن خلبل اور اسحاق بن را جو بیا نے اپنی مندوں میں اور سیدی علامہ بیبیتی ہے حدیث تا نیے گفتر تن فر مائی ہے سیدی امام اجل احمد اور اسحاق بن را جو بیا نیے اپنی اپنی مندول میں اور ابنی مردوبیا نے اپنی شیم مندول میں اور ابنی سید نا ابو ہم برہ رہنی اللہ عند ہے حدیث اللہ کی تخ تن فر مائی ہے بردار نے اپنی مند میں سید نا ابو سعید خدری رضی اللہ عند، سے حدیث رابعہ کی تخ تن فر مائی ہے برزار اور ابو یعلی ہردونول نے اپنی مندول میں سید نا انس رضی اللہ عند، سے حدیث رابعہ کی تخ تن فر مائی ہے سیدی عبد الرزاق اور ابن جریراور ابن ابی حتم اور ابن منذر نے سید نا ابو ہم یہ درخی اللہ عند سے حدیث ساومہ کی تخ تن فر مائی ہے سیدی عبد الرزاق اور ابن جریراور ابن ابی حتم اور ابن منذر نے سید نا ابو ہم یہ درخی اللہ عند سے حدیث سابعہ کی تخ تن فر مائی ہے طبر انی اور ابوقیم نے سید نا معاذ ابن جمل رہنی اللہ عند سے دور جاننا چاہیے کہ اتفاق کیا ہے انکہ شافعہ طبقہ فقہا ، اور انکہ اشاع و عالی علم کلام واصول فقد آس بات یہ ورم سید قبل بو غ دعوت و د نا بی ہے انکہ شافعہ طبقہ فقہا ، اور انکہ اشاع و عالی تا مدم کلام واصول فقد آس بات یہ جومر سی قبل بو غ دعوت و د نا بی ہے دور ن تے اور واضی بوگ جنت میں اور اس قبل کی تنہ تن ک ہے سید تا مورائی قبل بی تنہ تن ک ہے سید ت

واحد نص قطعی کی معارض نہیں اہل فتر سے کے ساتھ اس کا سبب میر امولی تعالی اور اس سے مجوب اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تیسرا جواب ہے ہے کہ ہوسکتا ہے تعذیب ان بعض احادیث بشریف میں مقصود بوا نیشے محض پر جس نے احکام بشرعیہ میں تغیر و تبدل کیا ہوا ورتو حیر کو بول نہ کیا ہو بلکہ شرک کو اختیار کیا ہواور اینے لئے خود شریعت باطلہ گزھ کی ہو حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا ہو مثل عمر بن آئی کی طرح کہ اس نے بتوں کی بوجا کورواج دیا اور سائب اور بیحر ہاور حرام کو حلال کر دیا ہو مثل عمر بن آئی کی طرح کہ اس نے بتوں کی بوجا کورواج دیا اور سائب اور بیحر ہاور ستاروں کی بوجا کورائج کیا اور صاحب مجن و مثل آل اس فتم میں داخل میں اور وہ اوگر جنہوں نے نہ اپنی طرف ہے کسی شریعت باطلہ کا ایجاد کیا بلکہ ان تمامی امور سے بالکل خالی الذہ بن جیسا کہ والدین نریمین رضی اللہ تعالی عنہ ما خوا میں اور زمانہ جا بلیت میں اور زمانہ جا بلیت میں جو کسی نبی پر ایمان لائے وہ نا بی بیں اور زمانہ جا بلیت میں مبذب سیدی امام البہمام رضی القدع نہ نے جیسا کہ تصرح کی ہوائی علامہ سعد اللہ بی تفتی دانی رحمت اللہ مبذب سیدی امام البہمام رضی القدع نہ نے جیسا کہ تصرح کی ہوائی کی علامہ سعد اللہ بی تفتی دانی رحمت اللہ علیہ نے تھو تھے اصول فقہ حضے ہیں۔

فرمایا جو شخص شابق الجبل ہواوراس کو دموت نہ پنچے تو وہ ایمان لاٹ پر مکفف نہیں ہے جھنسا پی مقل سے میمان تا ہو ا یہاں تک کہ نہ وہ موصوف ہے ایمان کے ساتھ نہ کفر کے ساتھ اور نہ ہی کفر کا معتقد ہے ایسا شخص اہل ووز ٹ سے دوز ٹے نہیں ہے اگر ایمان لایا تو اس کا ایمان میں ہوگا اور اگر کفر کے ساتھ متصف بوگریا تو وہ اہل دوز ٹ سے ہوگا۔

لیکن مذہب ائر شافعید رضته اللہ تعالی میں قبل وعوت مطلقا تعذیب نہیں ہا کر چیاہ رہوا ہوا سے گفر وشرک اور عباوت اصنام پس معلوم ہوگیا مماؤ کرے کہ ہر کز ہر بنابر عدم بلوغ وعوت اور بنابر عدم صدور کفرو شرک ان حضرات مطبرہ سے جب معذب ہوئے کا انتفاء ہوگیا تو ناجی ہونا ایقینا ثابت ہوگیا و لسلسمہ تعالمی ور سولمہ الا علی الحمد علی کل حال فی یو م المقال

#### طريقه ثاني:

طریقه ثانیه گروه اول کامیه به که حضور نور برنورصاحب بولاک سرالتدالاعظیم سلی الندعایه و تلم کے والدین تحریمین طاہرین رضی الله عنیما تو حید پرست اور وین ابرا نہیمی پر تتھاس بات میں کوئی شک و شبه نبیں ہے اور دین حنیف جو که دین ابرا نیم علیه السلام کا تھا اسی دین ابر نہیمی پر تتھے بید حضرات مطبره رضی الله عنیما اورا یک طا کفہ جیسے سیدی زید وعمر بن نفیل و ورقد بن نوفل وقیس بن شائدہ و غیرہ ای طرف کیا ہے ایک گروہ معام اثقات رحمہم القد تعالیٰ کاای گروہ سے سیدی امام اجل فحر الدین رازی رحمته القد تعالیٰ بھی بیں۔انبوں نے تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ جیج آبا ،گرام حضرات سیدالکاں فی الکل کل شنے : والطل سراللہ فظم تعلی القد علیہ وسلم کے تاسیدی آ دم علیہ السلام تشرک سے بالکل منزہ اور تو حید پرست تھاس قول کے دائل ملاحظہ مول۔

### والدین کریمین طاہرین رضی اللہ عنہمااہل تو حیدے تھے اس کے دایائل مبارکہ دلیل اول:۔

مولى توالى جلى مجده كاقول مبارك المسندى يسر الك حيسن تستسوم وتستسلب لك فسى المساجدين (الشعر اه: ٢١٩)

ترجمہاے محبوب آپ کو ملا خطر فر ما تا ہے جب آپ اے محبوب علی اللہ علیہ وسلم تبجد کی نماز میں یا نیم میں جلوہ گری فرماتے میں اور اللہ تعالی ملا حظر فرماتا ہے اے محبوب آپ کے انتقال مبارک کو نیشت پیشت ساجدین میں

اس آینت کریمہ کی تغییر میں انسددین نے فرمایا ہے کہ حضور نور پرنور سرالقدالاعظم کانور شریف منتقل ہوتا چلا آیا ہے ساجد درساجد سے

سیدی امام رازی رضی الله عند نے فر مایا بنا برای تقدیر کر آنشیر کی ٹی ہے آیت کرئیدی دلاست ہوں اس بات پر کہ جمیق آبا ، کرام رضی اللہ تنہم مسلمان تصاورا کی تفسیر کے ماتحت ریجی ثابت ہو گیا کہ سیدی ابرا نبیم علیہ اسلام کے والد ماجد کا فرول میں سے نہ تھے۔

سیدی ابراہیم علیہ اسلام کے والد ما جدسیدی حضرت سیدی حضرت تارخ رضی اللہ عنہ تھے نہ کہ آزر اور آزرجس کا کفر ٹابت ہے بید حضرت ابرائیم کے والد ما جدنہ تھے۔ بنکہ سیدی خلیل اللہ علیہ السلام کے پچا تھے تھے اور محاورہ عرب شریف میں لفظ اب کا اطلاق کرنا پچا پر بہت شائع ہے آئر چہ مجاز ہی تبی اس آیت کرکھ کی اور بھی تفسیریں کی گئی ہیں ان میں بھی روایات وار د بوئی میں اور جب سب وجوہ مضرہ میں روایات آئی ہیں اور جمیح وجوہ مضرہ میں منافات بھی کوئی نہیں تو واجب ہوگیا کہ سیدی ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجدیت پرستوں میں نے بیس تھے بلدوہ تو حید پرست اور صلمان تھے۔ دیس تاید۔ بیت کوفر مایا سر ماعظم نائب اکبر مختار کل صلی اللہ علیہ وسلم نے لسم ازل انتقال مین اصلاب السطاعرین اللی ارحام الطاعرات ( دلا نل النبوة لا بی نعیم ۱: ۵۷)

ترجمہ: ہمیشہ میں انتقال فرما تار ہاار صلبهائے پاک مردان سے طرف ارحام مبارکہ ریورتوں کی اور مولی تعالی جل جلالہ فرما تا ہے اضعا المسشو کون منجس (التوبہ: ۲۷)

مشرک پلید میں تو ثابت ہوگیا قرآن کریم اور حدیث شریف ہے کہ آبا ، کرام رضی الند عنبم ہے ایک بھی مشرک بلید میں تو ثابت ہوگیا قرآن کریم اور حدیث شریف ہے کہ آبا ، کرام رضی الند عنبی حے است مشرک نہیں تھا بلکہ سب کے سب مسلمان تھے آتی کام سیدی الا مام فخر الدین الرازی رحمته القد تعالیٰ کی شان جلالت ہے کوئی مسلمان ناواقف نہیں وواپنے زمانے میں اہل سنت کے امام اور بد ندا ہب کار دفر مانے والے اور ند بب اشاعر و کے نامہ اور چھنی ججری کے راس پرجلوہ گری فرمائی اور دین کی تجدید فرمائی اس امام عالی مقام کی کلام کی مشل تھرت کی ہے سیدی امام مادر دی صاحب حادی کہیر جو کہ انجمہ شافعہ میں ہے ہیں

سیدی امام اجل جلال الدین سیوطی رحمته القد تعالی نے بعد نقل کرنے کلام منورسیدی امام ا<mark>جل فخر الدین</mark> رازی رخمته القد تعالیٰ کے بعد فر مایا میرے پاس اس مسلک کی تقویت کیلئے تین طریقے میں ان متیول میں ہے دوشامل میں دونوں والدین کریمیں طبیبین طاہرین رضی القدعنهما کواور تیسرا طریقه خاص ہے سید نیا آمنے خاتون جنت رضی اللہ عنهما کے ساتھ ۔

امام اجل سيدي جلال الدين سيوطى رحمته الله تعالى كاكلام مبارك تين طريقوا ع

پہلامقدمہ بیہ ہے کہ احادیث صححہ والات کرتی ہیں اس پر کہ ہر جدامجد سر کارکل موجودات سلی التہ علیہ و تلم سیدی آدم علیہ السلام کے زمانہ منورہ سے لے کرسیدی حضرت عبداللّٰہ رمنی التہ عنہ کے زمانہ منورہ تک اپنے زمانہ میں بہترین اہل زمانہ اور ولی التدر ہے ہیں جو ہر وایت سید ناابو ہریرہ رمنی التہ عنہ وارد ہوئی فرمایا سید ناابو ہریرہ رمنی التہ عنہ وکم نے کہ میں سید ناابو ہریرہ رمنی التہ عایہ وکم نے کہ میں میں میں التہ عایہ وکم نے کہ میں معرب ہوں اس قوم سے جوافعنل ترین قرون نبی آدم ہے جس میں ہیں ہوں

( بخارى باب صفة النبي اليسة )

اورانبیں احادیث صحیحیہ میں سے حدیث الوقعیم ہے جس کواخراج کیا الوقعیم نے داا می النبوة میں ازطریقه

سیدنا ابن عباس رمنی امد عنه أره یا سیدنا ابن عباس رمنی الله عنبی نے کفر دایا سراله ظلم کل شنے ہوا لکل صلی الله علیه وسلم نے که امله تقولی نے سید تا ابراہیم یہ یہ السلام کی اولاد سے سیدا سامیل علیہ السلام کو اور سید نا اساعیل علیہ السلام کی اوا سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم سے بنی مطلب کو اور نبومطاب سے مجھے پڑن اساعیل علیہ السلام کی اوا سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم سے بنی مطلب کو اور نبومطاب سے مجھے پڑن

مقدمتانیدیت کرخیق احادیث سجیدے تابت بک خالی نبیس رباسیدی آدم بیدالسام و سیری نوح سیدالسام کرے نیک بندول اور عابدول سے جواللہ تعالی کی بندی کرتے رہ سیدالسام کے زبان منورہ سے لئے کرکے نیک بندول اور عابدول سے جواللہ تعالی کی بندی کرتے رہ سے اور انہیں کے سبب سے اللہ تعالی آفات و بلیات کو اہل زمین سے دور فرما تار ہااور ای طرح پر بر کاربید عالم روح کی مانہ منورہ کے بعد بجی اللہ تعالی کے نیک بند موجود رہیں روح کی نام میں اللہ علیہ و کہ عبادت اور بندے نہ جول تو بلاک ہوجائے زمین اور اہل زمین ایک بیانیس بیانہیں کی برکت ہے ہے

اب ان دونو ال مقد موال کو ما یا جائے تو تتیجہ سے برآ مد ہوگا کہ قطعا حضور فور پر نور سرکار یا مسید یا مسلی اللہ علیہ وسلم کے آباوا جداد میں کوئی مشرک نہیں تھا کیونکہ ٹابٹ ہو چگا ہے کہ جرائیک ان میں ہے بہترین ولی اللہ اور اہل زمانہ ہونہ اللہ البار اجداد شرک بہترین زمانہ ہونہ اللہ آبا، اجداد شرک پر ہو گئے تو لازم آیش ک دواستا لے یا بیا کہ بہترین زمانہ آباوا جداد کا فیر ہوتو معافی اللہ آبا، اجداد شرک پر ہو گئے تو لازم آیش ک دواستا لے یا بیا کہ مشرک بہتر ہوسلم سے اور سرکال ہوتو معافی اللہ آبا، اجداد شرک بہتر ہوسلم سے اور سرکال ہوتو معافی اللہ البار استان ہوگا تا ہوا جداد میں کوئی باطل ہے کیونکہ اس سے احاد سے سیحت کی مخالفت لازم آتی ہے تو قطعا ثابت ہوگیا آباوا جداد میں کوئی باطل ہے کیونکہ اس سے احاد ہے اپنے زمانے میں بہترین زمانہ رہے تیں جملہ احاد ہے منور ہے جبکی تو شی کی عبد الرزاق رحمت اللہ تو اللہ الولایت سید تا حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہدالکریم نے کہ بمیشہ زمین پر رہ سات شخصی یا گیارہ آ دمی مسلمانوں سے اگر وہ نہ ہوتے تو بلاک بوجاتی زمین اور بلاک بوجاتی اہلی زمین اور استا و اس کی سے میں مند رہے آئی تغییر میں مبدالرزاق سے بایں سند مذکوراور نیز شخ سی گئی اس حدیث کی اس مند رہے کی اس مندر نے اپنی تغییر میں مبدالرزاق سے بایں سند مذکوراور نیز شخ سی کیا جا میں سند شخصی ہشر طلح کیا اور این مندر نے اپنی تغییر میں مبدالرزاق سے بایں سند مذکوراور نیز شخ سی کیا ہوطال کرامات اولیا برام میں بسند سے شخصی بشرط

تیخین سیدنا ابن عباس رضی الله عنبما سے کے فرمایا سیدنا ، ابن عباس بنی الله عنه نے کے سیدی فی ت میسہ الساام کے زمانے منورہ کے بعد سے زمین خدا کے سات نیک بندول سے نمائی نبیس رہی الله تعالی شہیس کے سب سے زمین والول سے آفتو ال کو دور فرما تار بااور سیحد یہ بھی حکمام فوٹ بناور نیز تخ تن کی بدیدی سب سے کہ جمیشہ زمین پرسالت شخص یا زیادہ موجودر ہے سلمانوں سے اگروہ ند بھوت تو بلاک بوج سے اہل زمین اور زمین و فیمرہ واور اس کی مثل تخ سے کیا ہے ارزقی نے تاریخ مکے میس زبیر بن مجمد سے اور اس سے احاد یہ کیشرہ وارد بوئی بیں جن کو ذکر فرمایا سیدی امام اجل سیوطی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے مسالک احتفام مقدمہ ناویے کے دلایل میں

#### طريقه ثاني

طر ایقہ ٹانیہ ہیں نے کم مایا سیدی امام اجل فخر الدین رازی رحمته الند تعالیٰ نے کہ بیجے تمامی آباو اجداد تو حید يرت اورمسلمان اكثر كااسلام ثابت ہے اكثر احاديث مباركه ہے ليكن اسلام ان آباواجداد كالبوكة سيدي آ دم غلیه السلام اور سیدی نوح علیه السلام کے زمائے کے درمیان منتے ظاہرے احادیث منورہ ہے جن بی تنخ تابج کی ہے بزار نے اپنی مشدمیں اورا ہن جرت<sup>ہ</sup> اورا ہن منذ راور ابن الی حاتم نے اپنی اپنی آفسے وا**ں میں** اورحاكم مين سيدنا ابن عباس رمني التدعنمات تحت آيت كريمه كسان السنسان امسة واحدة فبسعت المله المنبيين كتفسر مين فرمايا سيدناابن عباس رضي التدعنبات كدورميان مسيدي آوم مليه السلام اورسيدي نوح مديه السلام كورقرن مين بيرب كرب شريعة حقدير تحديثن اختلاف ميا انہوں نے ایک دوسر ہے ہے تو جیجااللہ تعالیٰ نے پیٹیمبرول کواور نیزتخ تن کیا ہے ابن ابی حاتم نے سیدنا حضرت قاده رضى الله عند ي فحت آيت فذكور وفر مايا انبول في كدة كرئيا كيات كدسيدي آدم ميدالسلام اورسیدی نوح علیه السلام کے درمیان اس قرن تھے اور وہ سب کے سب طریقے مدایت اور شریعت پر تھے لیں انہوں نے آلیں میں اختاا ف کہا تو بھیجاالقد تعالیٰ نے سیدی نوح علیہ السلام کوان کی طرف<mark> اور</mark> تضريدي نوح عليه السلام اول پنجيم جوجلو وَلر بو نه الله زمين کې طرف (المهيم رک ۲۰۰۲ م. ۵) اور نیز تخ میج کی ہے ابن سعد نے اپنے طبقات میں سید ناابن عباس رمنی اللہ عثما ﷺ میا انہوں نے جو آ باء داجداد درمیان سیدنا آ دم علیه السلام اورنوح علیه السلام کے تیجیسب کے سب اسلام برتھے ای طرح وارد بموئی احادیث می رکه کثیر واورقر آن کریم خوداس کا شامدے کیسید نانو ش ملیه الله م نے «نس کی بارگا بری تعالی میں رب اغفر لمی و لمو المدی و لمن دخل بیتی مو منا (نوح: ۲۵) پس معلوم بوتا ہے جمع آثار مذکورہ سے اسلام ان آباد اجداد کا جوسید نا آوم اور سیدنا نوح ملیہ اسلام کے درمیان تھاب رہائی کے بعد کا معاملہ وہ بھی ملاجظہ ہو۔

سام بن أو على السلام مومن تھے اس برقر آن كريم شايد ہے اور اجماع امت شايد ہے كيونكد سام نے نجات یائی این والد بزرگوارنوح علیه السلام کے ساتھ کشتی میں اور نجات نہیں یائی اس کشتی منور و میں مکر مومین نے بلکدایک روایت میں ان کے بنی ہونے کا بھی ذکر آیا ہے تخ یک کیا ہے اس کو ابن سعد نے <mark>درطبقات خوداورز بیر</mark>بن بکارنے درموقفیات اورا بن عسا کرنے درتاریخ خوداز کلبی یاقی رہےارفخشد بن سام ان کے ایمان کی تصری بھی ایک روایت میں آ چکی ہے جوروایت ہے سید ناابن مہاس رمنی اللہ عنہما ے اوراس روایت کوابن عبدالحکم نے درتار بخ مضمر ذکر فر مایا ہے۔ اوراس تاریخ مضمر میں مذکور ہے کہ پایا ار فحشد نے اپنے دادانو ی عبیهالسلام کواور دادا حان نے ان کے حق میں دعا بھی فر ہائی کہ اللہ تعالیٰ ان کی ، اولا دمیں بادشاہت اور بنوت کور کھے اور ہاتی ربی حضرت ارفحشد کی ادا دان کے ایمان کی تصریح بھی واقع ہے ایک اثر میں جس کونخ نئے فرمایا ہے ابن سعد نے ورطبقات خود بطریق محمد بن سائی از او بیالج از ا بن عباس رضی الله عنهما فرمایا انہول نے جب سید نا نوح علیہ السلام کشتی مبارک سے زمین برجلوہ فر ما ہوئے تو حضور کے ساتھ اتنی آ دمی تصاتو پیرے حضرات ایک جگہ جلو ہًر ہوئے اور ہرا یک نے اینا اینا گھ الك بنايااورنام ركها گيااي جگه كاسوق الشمانين اور جب وه بزه گئے اور أن يرسوق الشمانين تنگ بوگيا تو منتقل ہوئے وہ وہاں ہے زمین بابل کی طرف اور وہاں بھی انہوں نے مکانات وغیرہ بنائے پھر بڑھ گئے یبال تک کدان کی تعداد لا کھی ہوگئی اور بیسب کے سب اسلام پر تصسیدی نوت ملیہ السلام کے زمانہ منورہ سے لے کریبال تک کہ بادشاہ بناان پرنمرود بن کوش بن کنعان بن حام بن نو ت ملیدالسلام اس نے پھر وعوت دی ان کو بت برتی کی اوراطاعت کی انہوں نے اس کی اور بت برست ہو گئے

(الطبقات ١:١٣)

حاصل الانڑے معلوم ہوگیا مجموع آٹار مبارکہ سے کہ سیدی آدم علیہ السلام کے زمانے منورہ سے کرتا نمرودسب کے سب آباؤا جداد مسلمان تھے اور نمرود کے زمانہ میں سید ناابرا نیم علیہ السلام کاظہور نثریف ہوا اور آزر بھی ای زمانے میں تھا جس کے کفر پر قرآن کریم نے نص فرمائی ہے سیدی ایرا چیم علیه السلام کے والد سیدی تارخ رضی الله عنه سخے نہ کہ آزر اوراختلاف کیامفسرین کرام نے کہ سید تا ابرا ہیم علیه السلام کے والد ماجد سیدی حضرت تارخ رضی الله عنه سخے یا آزریایوں کہ تارخ کانام بھی آزرتھا جو کہ سید ابرا ہیم علیه السلام کے والد ماجد ہیں یا نہ بعض علماء کرام رحم الله تعالی اس پر ہیں کہ آزرتارخ کے بھائی ہیں اور سید ابرا ہیم علیه السلام کے بچاہیں پس تقدیراس کے کہ آزرتارخ کانام ہے جو سیدی ابرا ہیم علیه السلام کے والد ہیں تو ان کا استخنا کرنا سلسلہ نسب شریف کے کہ آزرتارخ کانام ہے جو سیدی ابرا ہیم علیه السلام کے والد ہیں تو ان کا استخنا رسلہ نشریف سے ضرورہ وگا اوپر تقدیر کہ آذر بھائی تارخ کے ہیں تو اس صورت میں تارخ کا استخنا ، سلسلہ نسب شریف سے ضرورہ وگا اوپر تقدیر کہ آذر بھائی تارخ کے ہیں تو اس صورت میں تارخ کا استخنا ، سلسلہ نسب اور سیدی امام اجل جلال اللہ نن السوطی رحمته الله تعالی نے فرمایا ہی قول مروی ہے سانف کی آئید ، ہما عت سے سیدی امام اجل جلال اللہ نن السوطی رحمته الله تعالی نے فرمایا ہی قول مروی ہے سانف کی آئید ، ہما عت سے سیدی امام اجل جلال اللہ نن السوطی رحمته الله تعالی نے فرمایا ہی قول مروی ہے سانف کی آئید ، ہما عت سے سے میں قائی کہ روایت کیا ہے ابن انی حاتم اور ابن منذر نے امام بحابد سے ساتھ چندطر ق کے بعض ان میں سے سے سے حکم ہیں تفسیر ابن حاتم (۱۳۰۰ منذر نے امام بحابد سے ساتھ چندطر ق کے بعض ان میں سے سے سے حکم ہیں تفسیر ابن حاتم (۱۳۰۰ منذر نے امام بحابد سے ساتھ چندطر ق کے بعض ان میں سے سے سے حکم ہیں تفسیر ابن حاتم (۱۳۰۰ من اور ۱۳۰۰ منذر نے امام بحابد سے ساتھ چندطر ق کے بعض ان میں سے سے سے حکم ہیں تفسیر ابن حاتم (۱۳۰۰ من اور ۱۳۰۰ من اور ۱۳۰۱ مندور کے اسالہ کی ساتھ کی س

اورروایت کیا ہے ابن منذر نے ابن جر بج بسند سی اور ابن ابی حاتم نے سدی سے سند ضعف کوفر مایا ان حضرات تمامیوں نے یعنی سیدنا ابن عباس و مجاہد وابن جر بج وسدی رضی اللہ عنہمائے ۔ آزر پہ اسے ف کہ والد بلکہ حضور کے والد ماجد کا نام تارخ ہے نہ آزر اور جو قر آن کر یم میں لفظ اب کا اطلاق آزر پر آیا ہے اس کی تو جیہ فرمائی گئی ہے محاورہ عرب شریف میں لفظ اب کا اطلاق کرنا پچا پر نبت شائع ہے اگر چہ بجازا ہی سبی قرآن کر یم میں اللہ تعالی نے بطریق حکایت فر زندان یعقوب علیه السلام سے فرمایا عرض کیا صاحراوں نے اپنے والد بزرگوارے قالے وانعبد الملے کو والیہ ابدانک ابدو اسید مساجزاودں نے اپنی واسماعیل و اسماعیل واسماعیل واسماعیل واسماعیل و اسماعیل واسماعیل و اسماعیل و اسماعی

اس آیت میں اطلاق کیا گیا ہے لفظ اب کا سید نا اسامیل مدید السلام پر جو کہ سیدی لیتنوب میدالسلام کے جات میں اور جدامجد سید نا براہیم علیہ السلام پر بھی اطلاق لفظ اب کا اطلاق کیا گیا ہے اور سیدی امام اجل سیوطی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ میں کلام کوخوب بسط کے ساتھ میان فر میا ہے اور اس رسالہ میں اسی پراکتفا کیا جاتا ہے

سیدی شخ المشاخ این جمر می رحمته القد تعالی نے شرح جمزیه مبار که میں ای قول کوتر جی دی عابیت ترجیح یہاں تک فرمایا که اہل دو کتاب یعنی تو را قروانچیل یا تو را قروفر قان اجماع رکھتے ہیں اس پر کے تنہ رپھیا تھا نہ والد ما جدا ورتشمیہ کرتے ہیں عربی اوگ عم کولفظ اب سے یہاں تک کہ قر آن کریم ہیں بھی عربی عوار بریافظ اب کا طاق است کے انسان کے کہ آن کریم ہیں بھی عاویل فد کوکر نا است کا طاق تا تھم پرآیا ہے اور اگر بالفرض اجماع نہ بھی ہواس بات پر کہ آزریتی تیں ہے بھی عاویل فد کوکر نا اللہ میں است میں ہے شکل واجب ہوگئی تا کہ درمیان احادیث مبار کہ کے نظیق ہوجائے جن مضرات نے خاہر ہے مست میا ہے شکل واجب ہوگئی ہوگئی ہے کہ میں ہے تا ہاں اور مسامحت سے کام لیا ہے بھی اوی وغیرہ انہوں نے تسابل اور مسامحت سے کام لیا ہے

ہاتی رہااسلام ان اہا ، واجداد کا جوسیدی ابراہیم اورا ساتھیل سیالسلام کے بعد بوٹ بیں ان کے اسلام کی دلیل دوطریق سے بیان گی تن ہے۔ دلیل دوطریق سے بیان کی تن ہے۔

#### طريقهاول

یہ ہے کہا حادیث تعجیمین وغیر مانے اتفاق کیا ہے اور نموس میں ءَ سرام رحمتہ المدتقان نے بھی اتفاق کیا ہے ۔ کیعرے شریف والے دین ابرا نہی ہر تھے اوران میں سے ایک شخص کہی والی ہونے ممر و بن ٹی خزا ٹی تک ن<mark>نہ بت برست ن</mark>ه کفر کی راہ پر تھااول شخص جس نے دین ابرا جیمی میں تغیر و تبدل کیا ہے وہ یہی مذکور عمر و بن <mark>کی فزاعی تفااورخود بت برس</mark>ی کی اور بت برحق میں عرب اس کے تالع جو گیٹاس کی تنہ سن کی شہر متانی نے ا ا بني كتاب "لملل وأخل" "من اور حافظ عما والدين اورا بن كثير نه ابني تاريخون مين " تما می عرب دین ابراسیمی پریتھے وقت والی ہونے عمر وین کمی خزا تی کے مکد معظمہ کا کہ جس نے ولائیت ہیت اللہ شریف کی حضور سیدالکل فی الکل مختار کل صلی اللہ مدیبہ وسلم کے آباء اجداد ہے لے کی اور ظاہر کیا گفر وشرك اوربت برتى كو حاري كباصلالات وغير ه كومثل بيجر ه وسائيه وحام وغير ه كواورا كلي ولايت كي مدت بیت الله شریف برهمی تین مزارسال بیهال تک کقصی بن کلاب کاوقت آنیا جوجدامجد بین یا نجوین سر کارکل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت قصی بن کلاپ نے جنگ کیا خزاعہ ہے اور کی بت اللہ نئر نف کی ولايت خزاعه ہے کیکن عرب نے رجوع نہ کہابعد جانے ولایت خزاعہ کے بت برتی وغیرہ ہے کیونکہ وہ آئی مدت کشره میں بت برتی وغیره کوفی نفسه دین مجھ چکے تھاس کا بدلنا بہت دشوار ہو چکا تھا۔ پس ٹابت ہوگیا کہ سیدی ابراہیم علیہ السلام ہے لے کرتا عمرو بن کی آیا دُواحِد ادسب کے سے مومن تھے اورتھاعمرو بن کچی مذکورقریب زیانے کنانیٹرزیمہ کے جو چود دھویں حدامحد ہیں ہم اللہ الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اورخطیب نے اپنی تاریخ میں نقل فر مایا سید نااین عماس دمنی انتد عنبما ہے کہ فر مایا نہوں نے کہ معرنان و معد وربیعہ ومفر وخزیمہ اسد سے کے سب ملت ابرا نہمی سر تخطاور سمبلی نے دررونٹ میں خوانقل فی ماما کیہ

کعب بن اوی اول شخص میں جنہوں نے جمع کیا قریش کودن عروبہ میں کہ زمانہ جابلیت میں عروبہ تام لیت جمعہ شریف کا اور خطبہ پڑھتے تھے اور پند فصحیت کرتے تھے کہ آخر الزمان بنی علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ کرئی فرمایئن گے اور وہ میری نسل پاک سے طلوع فرمایئن گے اور نصحیت کرتے حضور نور پر نورسلی القد علیہ وسلم کی اجاع شریف کی

اور جاننا جا ہے کہ مراد عدم نقل ہے صریح مراد ہے کہ صراحتہ ان کے اسلام کی نقل نہ پائی ورنہ نہیں تو آثار مسلک ٹائی میں آنے والے ہیں جو دلالت کرتے ہیں او پر اسلام جمیع ذریت سیدی اسام میں عدیہ اسلام کے ان میں ان چاروں کا اسلام بھی ثابت ہے ای وجہ ہے سیدی امام اجل سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے ان آٹار کو دلیل بنایا ہے او پر اسلام حضرت عبد المطلب کے

سيدى حضرت عبدالمطلب رمننى الله عنه كے اسلام میں تین اقوال

قول اول یہ ہے کہ حضرت عبدالمطلب کو دعوت نہیں کینچی بلکہ وہ اہل فترت میں سے تھے سیدی امام اجل سیوطی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے مسالک الحفاء میں فرمایا ہے یہی قول اشبہ ہے حضرت عبدالمطلب کے بارے بہب اس حدیث کے جو بخاری وغیرہ میں آئی ہے۔

تول دوم یہ ہے کہ تھے حضرت عبدالمطلب تو حید پرست اورملت ابرامیمی پرسیدی اہ<sup>م</sup> اجل الدین سیوطی

رحمته الله تعالى نے فرمایا ہے یہی قول ظاہر ہے ان آثار ہے جومنقول ہیں امام مجاہداور سفیان عینیہ و غیرها ہے اور سیدالکل صلی الله علیہ و کلم کا پنی ذات مبارکہ کو منسوب کرنا حضرت عبداالمطلب کی طرف کما قال النبی علیہ انالئی لا کذب انا ابن عبدالمطلب حالانکہ وار دہوچکا ہے بسیارا حاویث مبارکہ میں نہی منسوب کرنے ہے طرف آباء کفار کماؤکرہ الامام ایسوطی فی مسالک الحقاء

## سيدى حضرت عبدالمطلب رضى التُدعنه كي كرامات مباركه

حضرت عبدالمطلب رضی التدعنہ ہے خوراق عادت افعال کا صد ورشریف بھی مشہور ہے۔ان میں ہے ا يك بيت كهالله تعالى نے البام فر مايا حضرت سيدي عبدالمطلب رضي القد تعالى عنه كوز مزم ثريف كے كھود كااورالله تعالى هالت خواب مين زمزم ثريف كي جكه مباركه كالجبي البام فرمايا جبيها كه قصه طويله مين ندکورے اور نقل کیا ہے اس قصہ کوسیدی ملامہ شیخ النقہاشا می رحمته القد تعالیٰ نے اپنی سیرت میں اور نقل فرمایا مار قصد مباركه كوسيدى شيخ مشا يخنا في الحديث والفقه والورع والاعتقاد سيدى سندى ذخرى ليوم وغدى عمرة الحفقين ملك العلما ،شاه عبدالحق محقق محدث دہلوي عليه رحمته الباري نے مدار ن النو قر جيد ثاني ميں جس كاخلاصه بيرے كدجر بهم قبيلہ نے جب بيت القد شريف ميں شرادر نساد مجايا تو دہاں ہے ان كو كالا بنو بكرين عبدمنا ةابن كناندني حرم شريف بي قاس بنگاہ ميں دفن كرديا گيا۔ اموال بيت الله شريف كو زمزم شریف میں اور ای طرح کنی سال گزر گئے اور جگہ زمزم شریف کی لاپنة گنی تو جب زمانہ سیدی عبیر المطلب رضی التدعنه، کا آیا تو قریش نے حضور کے دریار میں رجوع کیا تا کہ عبدالمطلب رننی اللہ تعالیٰ عنه ہے سوال کریں مکان زمزم شریف کے بارے آپ نے اس کے بارے میں مارگاہ الہیہ میں سوال کیا تو اللدتعالي نے حالت خواب میں مکان زمزم شریف ظاہر فر مادیا اور علامات بھی تبلا دی گئی تھیں تو آپ نے قریش کوخبروی تو آب کے فرمانے کے مطابق جبال حضور نے فرمایا تو وہاں سے کھودا گیا تو آب زمزم شريف نكل آيا اور دوسرا واقعه مباركه جس كوسيدي علام محقق حنفيه يشخ الفقباء امام اجل شامي رحمة القدتعالي نے اپنی سیرت میں نقل فرمایا ہے جس کاما حاصل یہ ہے ایک فعیشام کے جنگل میں امی گروہ کونہایت زور کی پیاس نگی قریب تھا کہ وہ قافلہ ہلاک ہوجائے اور اس قافلہ میں سیدی حضرت عبدالمطلب بھی جلوہ گر تھے تو قافله والول كوجب بلاك مون كالقين موكيا توسب في رجوع در بارعلى عبدالمطلب مين كياجب آب کے دربار میں رجوع کیاتو آپ حرم شریف میں جلوه گر ہوئے مع قافلے کے کہ شاید اللہ تعالی ہم سب کو پانی

سے سیراب فرمائے تو حضورا پی ناقہ مبارکہ پرسوار ہوئے اور آپ کی ناقہ مبارکہ کواٹھایا گیا تو آپ نی ناقہ مبارکہ کے مشریف کے نیچے سے چشمہ پانی کا نکا تو آپ نے تکبیر فرمائی اور قافلہ والوں نے تکبیر فرمائی دیو بندی اولیا ، کرام آپ نے اس چشمہ سے پانی نوش فرمائیا اور قافلہ والوں نے بھی نوش فرمایا دیکھیں و بابی دیو بندی اولیا ، کرام رحم میں پہنچ جا نمیں وشن وین بیرکرامات مبارکہ آپ کے ایمان رحم میں بنچ جا نمیں وشن وین بیرکرامات مبارکہ آپ کے ایمان اکمل کی نشانی میں کیوں وہ بستی پاک ولی نہ ہوجس کی پشانی نورانی میں جلوہ گر ہومیر سے حضور نور پرنور صاحب کون ومکان مالک دوجہان علیات کا نور شریف۔

#### قول ثالث

یہ ہے کہ القد تعالیٰ نے زندہ فر مایا سیدی حضرت عبدالمطلب رضی القد عنہ، کو بعد بعث مبارکہ کے اور وہ
ایمان کی دولت منورہ ہے، شرف ہوئے اور مسلمان ہو کر دنیا ہے پھر رخصت ہو گئے حکایت کیا ہے اس
قول ثالث کو این سیدالناس نے اور سیدی امام اجل سیوطی رحمته القد تعالیٰ نے فر مایا کہ بیقول ضعف ترین
اقوال میں ہے ہاوران میں ہے ساقط تر ہاس قول پرکوئی دلیل نہیں ہے اور نہ بی کسی حدیث ضعیف
سے ضعیف وغیرہ میں وارد ہوا ہے اور نہ ہاس قول کا قائل آئے ہئے سئت رحمہم القد تعالیٰ میں ہے کوئی بلکہ بیہ
قول مروی ہے بعض شیعہ سے اس وجہ ہے اکثر ائمہ دین نے دو ہراقوال پہلے دونوں کے اقتصار فر مایا ہے
اور تول ثالث ہے سکوت فر مایا ہے اس لئے کہ اقوال شیعہ کے معتبر نہیں میں

طریقه ثانی مسلک ثانی پس آیات مبار که اوراحادیث منوره دلالت کرتی بین سیدنا ابرا بیم واساعیل علیبا السلام کی ذریت شریفه کے اسلام شریف پراور جمله آیات شریفه جوان حضرات کی ذریت منوره کے سلام پرولالت کرتی بین وه بین کیکن اس رساله مین وجه اختصار تین آیات منوره کوفش کیاجا تا ہے۔

پہل آیت و اذقبال ابر اسیم لا بیه و قو مه اننی بر عما تعبد و ن الا الذی فطرنی فا نه سیهدین و جعلها کلمة با قیة و عقبة (الزفزن ۲۷:۲۱) فطرنی فا نه سیهدین و جعلها کلمة با قیة و عقبة (الزفزن ۲۷:۲۱) ترجمه:ام محبوب عالی و علی اوفر ماؤکه جب فرمایا برا بیم علیه والسلام، نے اپنے چپاورا پی قوم سے تحقیق میں بری بول جس کی تم پوجاکرتے بوگروہ معبود برحق جس نے مجھکو پیدا فرمایا ہے اس تحقیق و وجلی

جھو مدایت كرنے والا بوركرديا الند تعالى نے باتى ركا كلم شراعيت وا

اس کی تخ تج کی ہے عبد بن حمید نے درتفیر خودسید ٹا بن عباس رضی الله عنبماہے اورا بن جریراورا بن منذر

نے امام مجاہدرضی القدعنہ سے تحت تفییر قول باری تعالی جمعلبا کلمتہ باقیعہ فی عقبہ فرمایا ان حضرات نے کہ تعالا الدالا اللہ باقی سیدا براہیم علیہ السلام کے عقب میں اور نیز تخ تئ کی ہے عبد بن حمید اور عبد الرزاق نے در تفییر خود حضرت قادہ رضی اللہ عنہ ہے کہ مراداس کلمہ ہے اخلاص وقو حید ہے اور بمیشہ باتی ربا کلمہ تو حید ہے ابراہیم علیہ السلام میں اس طرح مروی ہے ابن جرت رضی القد عنہ ہے بھی اور نیز تخ تئ کی عبد بن حمید نے امام زہری رضی القد عنہ ہے آیت مذکورہ کو تفییر مبارک میں کہ لفظ عقب سے مرادسیدی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت مبارکہ ہے جا ہے مذکر ہوں جا ہے انا شاور ابواشینی نے تفییر کرتے ہوئے حضرت زید بن علی رضی القد عنہ مائے کے حضور نور پر نور صاحب اوا اک علیہ اور حضور کی آل پاک سب واعل ہیں۔

آيت تانيقال الشقال في كام القديم و اذقال ابر ابيم رب اجعل عذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام (ابرابيم: ٢٥)

اے محبوب پاک عظیقت یا دفر مااس وقت منورکو جب کہاا براجیم نے اے رب سردے اس مک معظمہ کوامن والا اور دورر کا مجھے کواور میری اولا دکوتیوں کی لوجا ہے

تخ یک کیا ہے ابن جریر نے درتغیر تحت ایں آیت کریمہ سیدنا امام جاہدرضی القدعنہ نے مایا نہوں نے کہ القد تعالیٰ نے قبول فر مایا دعا ابرا بیم کو کہ اُن کی اولا دمیں کسی نے بھی ابرا بیم کردہ نورانی کے بعد بت کی ہوجا نہیں کی ، اورالقہ تعالیٰ نے اس شہرشر بیف کو بھی ذوامن بناویا اورا بن ابی حاتم نے سیدنا منیون بن عینیہ دنسی اللہ عنہ ہے تخ تئ کی کہ فر مایا انہوں نے کہ ابرا بیم علیہ السلام کی اولا دمیں ہے کسی نے بھی بات پرتی نیس کی اور شہی بت کی پوجا کی اور سیدنا سفیان بن عینیہ دنسی القد عنہ نے تلاوت فر مایا و اجسلسی و نہیں ان نعید الا صدنا م کوتو حضور سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ داخل نہیں اس دعا میں اولا داسی ق مایہ السلام فر مایا اس کے عدم وخول کا سب یہ ہے کہ ابرا بیم علیہ السلام نے دعا فر مائی ہے فاص مکہ معظمہ والو کئے لئے اور عرض کیا۔

رب اجعل هذا الهر آ منا ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بتيك المحرم

اورظا ہر ہے کہ سکونت نہیں مکه معظمه میں کسی ایک نے بھی فرز ندصلدید ابرا بیم علیدالسام ہے سواسید نااسیا

ملیه السلام کے اور سیدی امام اجل سیوطی رحمته اللہ تعالی نے فر مایا اے مخاطب اس قول دیکھوسفیان بن عینیہ رضی اللہ عنه، که وواکا برائمہ مجتدیں میں سے بیں اور امام اجل شافعی رحمته اللہ تعالیٰ کے مثابیٰ کرام رحمته اللہ میں سے بیں ۔

آيت ثالثه واجعلنام سلمين لك ومن ذريتنا امتدمسلمة لك

ا ے اللہ تعالیٰ کر ہم دونوں کو اپنافر مان برداراور کر تو ہم میں ہے ایک اُمت کواپنے لئے فر مان بردار تخ یج کیا ہےا بن الی حاتم اورا بن جریر نے تحت اس آیت کریمہ حضرت سدی رمنی اللہ عنہ، کہ فر مایا انہوں نے کہائ آیت کریمہ میں ذریت ہے مرادعر ب میں اور پوشیدہ نہیں کرمز ب اولادی میں سیدی اس<mark>ا عیل</mark> عليه السلام كي تما مي فرزندان ابرا بيم عليه السلام كي اولا دحرب نبيس مين پس اثر بھي نيز مؤند قول سفياني كا ہوااورسیدی امام اجل سیوطی رحمته القدعلیہ نے مسا لک الحنفار میں فرمایا ہے کہ حاصل جمیع آیات مبار کے اور آثار ثریفه کابیہ کے مصور نور برنورصاحب لولاک شیعتے کے آباؤا جداد نورصاحب لولاک بیعتے کے زما منورہ تک کوئی ایک بھی مشرک نبیں تھا اس طرح فر مایا سیدی علامہ شامی رحمتہ اللہ تعالٰ نے اپنی سیرت منوره ميں پس ثابت ہوگئی سچائی قول کمحقق المدقق وبقد تعالی الرسولہ الاملی الحمد کیکن وجیہ ثالثہ از وجوہ ثالثہ جو كه خاص ہے سيد تنا جنت خاتون آ مندرضي الله تنهما كے ساتھ وہ بيہ ہے كہ وہ انٹرے كيدوار دو:وا ہے والد ہ شریفه مطبره طبیبه رضی التدعنهما کے بارے خاص کرجس اثر کی تخریخ کی ابوقعیم نے وائل النو ۃ الز ہری عن ام سلمه بنت الی رہم عن امباجس کا خلاصہ پیر کہ فرمایا امسلمہ بنت الی رہم کی والدہ نے کہ میں اس مرخل شریف میں جس مرض نثریف میں سید تنا حضرت ی منه طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنبما کے سرمبارک نے یا س جلوہ ا<mark>فروز</mark> تقے اور حضور صاحب بولاک علیق کی عمر شریف یا نج سال تھی تو سید تنا آ منہ طاہرہ زایدہ نے نکڑے نورانی حضورنور برِنور ما لک زمین وآسان علی پر الی اور بیابیات مبارکه زبان مبارک یه فرمائ اشعارمبارک

بارك القد فيك من غلام يا بن الذي من حومة الحمام بخابعون الملك المعام فودى غداة الضرب بالسهام بما بيعة من الجل لسوام النصح ما ابصرت في المنام فائت معبوث الى الانام من عندذى الجلال والاكرام

مبعث في أنحل في الحرام مبعث بالتحقيق والاسلام ودين ابيك البراابراهام فالتدانهاك عن الإضام

بعدان اشعار مبارکه که که فرمایا کل حی میت وکل جدید بال وکل کبیریفنی وانامیته و ذکر باق وقد ترکت خیراولدت طهر ا

بعداس کے دنیاعالم سے پر دہ فر مایا اور بیفر ماتی ہیں کہ میں نے جنوں کو فوحد کرتے ہوئے منا جس وقت سید تنا آ مندطا ہر ہ مطہرہ رضی التدعنہمانے دنیا عالم سے پر دہ فر مایا تھا اور جن پھی شعر کہدڑے تھے جن سے بید شعر مجھے یاور و گئے اور وہ اشعار مبار کہ یہ ہیں۔

> بنكى الفتاة البرة الامينة ذات الجمال العفة والرزمينة زوجة عبدالله والقرينة ام ني الله ذي السكينة وصاحب المنبر بالمدينة صارت لرى وتفاوهينة

سیدی امام اجل جلال الدین سیوطی رحمته القد تعالی نے اس اثر کوفقل کرنے کے بعد میں لک الحوفا بشریف میں فرمایا کدد کچھتا ہے تو اے مخاطب کہ بیکلام مبارک والدہ ماجدہ طاہرہ طیبہ طبرہ طاہرہ رضی القد فنہما کی مصرح کسیلئے کہ اُن کو تبول سے بالکل کوئی اُلفت نہ تھی اور مذہب ابرا ہمیں کا اقر اراورا عتر اف تھا اور پھر اپنے ساجہز ادہ نورانی صاحب اولاک عظیمی کے معبوث ہونے الی کاقد الناس کا بھی اعتر اف تھا اور من عند صاحبز ادہ نورانی صاحب اولاک عظیمی کے معبوث ہونے الی کاقد الناس کا بھی اعتر اف تھا اور اس منافی شرک ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ بین نے اکثر استقراء کیا ہے۔ ہوتوا کثر امہات انبیا ،کرام علیم السلام کومنصوص بایمان یایا ہے۔

#### طريقه ثالث

لیکن طریقہ ٹالنہ گروہ اول کا میہ ہے کہ حضور نے باذن اللہ تعالے زندہ فرمایا حضور نور پرنور صاحب اولاک علیہ اللہ تعالیہ کے والدین کریمین طبیعین طاہرین رضی اللہ عنہما کوتا کہ وہ اپنے صاحبز اوہ کی دوات منورہ سے شوف ہوں اور ، قوع احیاء شریف جمته الوداع میں ہوا اور اس طریقے ٹالنہ کی طرف رجوع فرمایا سیرائمہ دین حفاظ محد ثین وغیر ہم نے من جملہ ان میں سے سیدی شیخ المشارخ فی الحدیث والفقہ والورع والاحتفاد سندی وخری کیوم و نعدی ملک العلماء شاہ عبد الحق محقق محدث وہلوی علیہ رحمته الباری ہیں محدث ابن شاہین اور طفر الو کر الخطیب ابغدادی علامہ میلی علامہ قرطبی محب طبری اور علامہ ناصر الدین منیر وغیر ہم اور سند چیش کی ابو کر الخطیب ابغدادی علامہ ہیلی علامہ قرطبی محب طبری اور علامہ ناصر الدین منیر وغیر ہم اور سند چیش کی

ے آئمددین نے حدیث احیاشریف کی بطریق بشام بن عروہ انہوں نے اپنی والدہ ہے اوران کی والد ہ نے سید تنا حضرت ام المومینن عائشہ صدیقہ رضی القدعنها ہے لیکن سنداس مدیث شریف کی ضعیف ہے اور ا بن جوزی نے اس حدیث مبارک کو خیر ہے موضوعات میں شار کیا ہے اور سیدی او مراجل جلال الدین سيوطي رحمته الله تعالى في في ما يا كيصواب بيت كه بيدحديث موضوع نبيس بكد منعيف تاور علامه ابن الصلاح وعلامه حافظ الدين عراقي اورسيدي يشخ المشايخ مشائخنا في الحديث علامها بن حجر حميم الله تعالى نے اتبرے فرمائی ہے کداہن جوزی نے مسامحت سے کام لیاہ کہ تھم کیاہے وضع کا بعض احادیث مبارک يرحالا نكدوه موضوع نهيس بلكه ضيعف مين اوربعض صيح مين اورسيدي علامه يشخ ابن حجر رحمته الندتعالي في قرمايا كه تجب سے ابن جوزى ہے كە چىم وضع كا أن لعض احاديث بنويه عليقة پر جو كصحيحيين ميں بنمي موجود ميں اور پیخت غفلت ہے علامہ ابن جوزی رحمهم اللہ تعالی ہے اور سیدی شیخ النقربا ، ملامہ شامی رہمتہ اللہ تعالیٰ نے ا پنی سیر میں فرمایا ہے کہ میں نے تبتع کیا ہے موضوعات ابن جوزی کوتو وہ فی الواقع موضوع نہیں مبر بکیہ وہ سنن اربعه وسيح مستدرك ونييرآن كتب معتبره مين موجود مهن بعض ضيعف مبن اوربعض حسن مبن اور بعض صحح بین کیکن حدیث احیامشریف میں مخالف کی ابن جوزی رحمته اللّہ کی کیثر انزیمی شین نے اورا نمتہ مین نے فرمایا کہ بیاحدیث ضیعف ہے اور حدیث ضیعف با تفاق ائمددین فضائل میں متبول نے من جملدان ائنہ دین میں ہے جنبول نے مخالف کی ملامہ جوزی رحمته اللہ علیہ کی ملامہ حافظ ابو بکر خطیب این شاہین اور - حافظ ابوالقاسم ابن حسا كردمشقي حافظ ابوحفص ابن شابين حافظ ابوالقاسم بيلي صاحب روش هلامه املأ قرطبي حا فظ محتِ الدين طبري اور علامه منير اور حا فظ فتَّ الدين أبِّن سيز الناس ، فيه جمر "مهم الله تولي بین نقل کیا ہے اس کو بعض اہل علم نے اور یہی مذہب ہے ملامہ صلاح الدین کا کہ انہوں نے نقم ہا فظائش الدين بن ناصرالدين دشقي كوايني كتاب مسلمي بمور دالصاوي في لدالبيادي مير نقل فيرما يااورَ باشعرمها ركيه

حيا التدالتي مزيد بضل على فضل و كان به روّ فا ا فا حيى امه و كذاا باه الايمان به فضلا لطيفا فسلم فالقديم به قدير وان كان الحديث به ضعيفا

جب ثابت ہو گیا کہ حدیث ضیعف پرفضائل میں قمل جائز ہے جیسا تنسر آگ کی ہے کہ ایندوین نے اس کی مثل امام اجل جلال الدین سیوطی اورامام اجل این حجر رحمهما التد تقالی نے اور والدین کو پمین طبیتین ھاہرین رمنی القد منہما کا احیا شریف اس فضلیت کے ساتھ مختص ہے بھارے آتا ، مولی فخر کل موجودات سید الکا نئات سیدالکل فی الکل سرالقد الاعظم عظیفت اور البتہ تعالے کے فضل و سرمت یہ بچے بعید نہیں ہے جیسا الکا نئات سید الکل سرالقد الاعظم عظیفت اور فر مایا ان اندویت کے والدین سریمین طبیعیں کے القری کی سیدی علامہ قرطبی واما مسیلی و فیر بھانے اور فر مایا ان اندویت کے والدین سریمین طبیعیں طاہر ین رہنی اللہ منہ کا احیاش یف اور پھرائیان شریف یہ وکئی عقالا وشری معتنع نہیں ہے بیاو والدیتوالی جو کہ قتیل نبی اسرائیل کوزندہ فر ماسکتا ہے اور سیدی میسی علیہ السلام کے فرمانے سے مروب زندہ فر ماسکتا ہے اور ایک سیاح والدین کر کمیدن طاہر ین رضی اللہ منہ الدین نبی فرم سکتا کوئی چیز مانج ہو والدین کر کمیدین طاہر ین رضی اللہ منہ نبی اللہ بنی کر کمیدین طاہر ین رضی اللہ منہ کہ اور ایک الدین سے معظم اور اپنے مجبوب معظم اور اپنے مجبوب سدید کے تا جدار التھ مختار مالک سیاح وردگار سیاح کے فر رابعہ اپنی مربیان طاہر ین رضی اللہ منہما کوزندہ فر میا اور وہ مختار مالک ملک پروردگار سیاح کی خاطر والدین کر کمیدن طاہر ین رضی اللہ منہما کوزندہ فر میا اور وہ منہم میں بھی جاتے ہی تھی تھی بھی بھی جو با نمیں دیکھیں مجبوب محضور اور اللہ کی طابعہ والے اللہ کا میان شریف کے اور وہ منہ میں بھی جاتے ہی میں معلم کے باتھیں مربا کمیں ۔ اور جہنم میں بھی جاتم کی میان شریف کی شان شریف کی کان شریف کے مطابعہ اور الک علیک کے میان شریف کی شان شریف کی کان شریف کی شان شریف کی کے صاحب لوالے علیک کی شان شریف

## ايمان بعدالموت نافع نهيس اس كاجواب

باقی ربابیاعتراض کدم نے کے بعدایمان نفع نہیں دیتا جسیا کہ قرآن پاک میں موجود ہے ایک جُدارشاد فرمایا

ا-ولا الدين يمو تون كفار

٢.فميت وبوكا فرأ

٣ فلم يك ينفعهم ايما نهم لما رانوا با سنا

توان آیات مبارکہ سے ثابت ہوا کہ موت کے بعدر جوئ بایمان محال ہے عاد ۃ اور قرآن کریم میں بھی عام مخلوق کے لئے مکسال تعلم وارد ہوا ہے کہ موت کے بعدر جو ٹ بایمان محال ہے عاد ۃ

جواب اس اعترانس کابیہ کے بال ٹھیک جو کدازروئے خرق مادت کے بوجیتے کی وزندہ کرنا کی پرائیان ابٹ کے لئے الیاموضع اس حکم مام مے مشتقیٰ جو گابقینا کہ صرت بالعلامته القطبی رحمة اللہ تعلیٰ اور سیک

ما مقرطبی رحمة الله تعالی في ما يا كه احاديث مباركه مين آيكا يك كدروالله تعالى في سورج كواي محبو وانائے غیوب منز وعن کل العیوب عظیمی براونایا تا که سیدی ما لک الوالایت علی شیر خدا کرم الله وجه الكريم نمازعصرا دافر مائيس اور ذكر كيا ہے اس حديث كومقق حفيه سيدى امام ملام طحاوى رحمته اللہ تعالى نے اور فرمایا که بیحدیث نابت سا اً سرسوری کارجوع نافع نبین تھااور وقت متجد دنبیس بوسکتا تھا تو حضور نور يرنورسركاركل عليفة كن ذات بابركات مورج كے رجوع كي خواہش ياك ندفر ماتے توجب مورج كالوثنا نفع وے سکتا ہے وقت متجد د ہوسکتا ہے اس طرح والدین کریمین طبین طاہرین رضی اللہ عنبما کا بعدیدوہ موت نورانی کے زندہ ہوکرایمان نفع دے سکتاہے باقی رباوقت خوف اوروقت معائمۂ سرنے عذاب اب ئے نافع نہ ہونااس ہے بھی بعض موضع خرقاللعادت متثنی کئے گئے میں ای وجہے قبول کیا ہے اللہ تعالی نے ایمان قوم پونس ملیہ البلام کاوقت معائزہ کرنے مذاب البی کے کے میا قبال اللّٰہ تعالمی فی كلام النقدير فلولاكانت قريته أمنت فنفعها ايماتها الاقوميونس سیدی امام اجل سیوطی رحمته القد تعالی نے فرمایا که استدلال سیدی علامه قرطبی رقته القد تعالی ساتھ قصہ رجوع آ فآب سے نبایت ہی حسن واقع ہوا ہے ای وجہ سے سیدی ما لک الولایت حضرت ملی شیر خدار منبی الله عنه، کی نماز مبارک کوادا کا تھم دیا گیانہ قضا کا اُنرنمازادانہ ہوتی تو سورج کے رجوع کا فائدہ ہی کا ہے کا كيونكه قضا توبعد المغرب بهي جائزتهي اورفر ماياسيدى امام إجل سيوطى رحمته التدتعالى في كميس كامياب بوابول اليے سندلال پر جو كەعلامە قرطبى كے استدلال ہے بھى واضح تر ہےاوروہ بدے كه وارد بواہے۔

## اصحاب كهف رضى الله عنهم آخرى زمانه ميس زنده هونا

اصحاب کہف رضی اللہ عنہم آخری زمانہ میں زندہ سے جانمیں گے اور وہ جج کریں گے اور ہوں گے اس اُمت سے اور ابن مردویہ نے درتفیر خودروایت کی ہے حدیث مرفوع سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ کا کہ اصحاب کہف اعوان ہو نگے خلیفہ اللہ سیدنا امام اجل امام مہدی رضی اللہ عنہ پس جیسا اسحاب کہف کا ایمان بعد پر دے کے تافع ہے ایسا ہی ایمان مبارک والدین کر یمین طبیین طاہرین رضی اللہ عبشما کا بھی نافع ہے واللہ تعالی ورسولہ المامل اعلم محقیقہ الحال وصد ق المقال والیہ المرجع والماب

تمام ہوئے ولاک اس گروہ کے جو قائل تھے والدین کریمین طبیین طاہرین رضی المدعنہا کے نابی اورمومن جوٹے کے باقی رباوہ گروہ جو کہان حضرات کریمین طبیین طاہرین رضی الله عنہا کے نابی جو نے کا قائل نہیں

ابان کے دلائل کاذ کرملا خطہ ہواوران کے داائل کے جوابیجی ملا خطہ ہوں اقول ہائلہ تعالی ورسولہ الاطل التوفيق اس مروه ثاني نے چنداحادیث ہے استدلال قائم کیا ہے ناجی ندہونے پرجن کاؤ موفقہ یب آئے كاسيدي امام اجل سيوطي رحمته القد تعالى نے فر ماما كه جتني احاديث دال جن عدم نحات والدين شين ئومين طيبين طاهرين رضي التدعنبما يراكثر وهضعيف مبن اورصلاحيت حجت بنينا كأنبيس ركحتنب به درج يسحت كو نہیں پہنچیں مگران احادیث میں ہے دواحادیث ایک ان دونوں ہے والد ما جد طام مطہر عابد زا مرسید نا عبدالقد رضی القدعنه 🚅 بارے میں ہےاورا لک والد د ما جد د طاہر دمطہر ہ عاید د زاید د سید تنا آ منہ رہنی القد منہاکے بارے میں ہے ُروہ ٹائی اور گروہ اول نے جواب دیئے ہیں ان احادیث جیسا کہ فنقریب جوابو کاذ کرمع ذکر کرنے احادیث صنعاف وصحات کے آئے گالیکن احادیث صنعیفہ میں ہے ایک حدیث صعیف مدے کہ فر مامامیر ہے حضور نور مرنور ما لک مکین مکان وزمین زمان سیکھیں ہے کہ کاش میں جانتا كم مير بوالدين مُريمين طبيين طاهرين رضي القد عنهاني كيانمل كينواس يربية يت شيفه نازل دولي <mark>ماتسال عن ا</mark>صحب الجیم الصحبوب یاک علیظیم آپ دوز نبیوں کے بارے میں سوال مت فر ہائے اس حد<del>ش</del> کا جوائے مقتل حف شیخ الفقهارعلامه شامی رحمته القد تعالیٰ نے درسیرت خود ذکر فرمایا که سنداس حدیث کی تعنعیف ہے ججت کے قابل نہیں اور سیدی امام اجل سیوطی رحمتہ الند تعالیٰ نے فر ماما اس حدیث کا جواب کہ <mark>بەجەرىث كت</mark>ېمعتمدەاجادى**ت مىل مەكورنېي**ں گريال بعض تفاسىر مىن - مەنكور ئەسىم<sup>ىنقىلغ</sup> ئے ساتھەلىند د قهل حجت نہیں یاوجود کید بہ تول مردود ہے ساتھ وجوہ اخیر دیڈو. • وجوہ کوڈ کرفر مامامیا لک افعضاء شریف میں فارجع الیہ من جملہ اُن احادیث ہے ایک حدیث یہ ہے جس کوذ کر کیا ہے ابن جریر نے بطریق عوفی سيدناا بن عباس رضى التدعنهما سے كه فرمايا مير ہے حضور نوريزنور مالك مكيين مكان وزيين زمان عنظمة نے كه مير منفرت طلب كي ابني والده ما جده طام ومطهر ورضى القدعنهماك ليَّاتُّوبِه آيت ثم إيضاز ل بوني صا كان للنبي و الذين أ منو اان يستغفر واللمشر كين و لو كا نوااو لم قرفيا

ترجمہ، جائز نبیں کہ وہ مغفرت طلب کریں مشرکین کے لئے اگر چہ وہ قریبی بی کیوں ندوں جواب دیا ہے اس صدیث مے مقق حفیہ شخ الفقہا ،سیدی علامہ شامی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے درسیرے خود کہ سند اس صدیث کی ضعیف قابل ججت نبیس کیونکہ اس کی سندمین ابوب ابن بانی ہیں اور ملامہ ذبیبی نے در مختصر خود

فر مایا ہے کہ تضیعت کی ابوب ابن مانی کی ابن معین نے طعنہ اور سیدی امام اجل سیوطی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہاں حدیث کےصعیف ہونے کے باوجود مخالف ہے سند کے جو تعجیمین میں مذکور ہے تعجیمین میں وارد ہوا ہے کہاس آیت کرمہ کا نزول ابوطالب کے بارے میں ہے جب فرمایا حضور نور برنورصاحب وال میالینہ ملیحتہ نے کہ میں مغفرت طلب کرتا ہونگا ابوطالب کے لئے جب تک مجھ کواس ہے منع نہ کیا گیااس محتشہ مبارک میں دروجود ہ ہے علت ظاہر ہوئی ایک ضعیف سنداور دوسر امخالفت صحیحین ۔ اعتر انس اگر کوئی بيركيج كهصاحب اسآيت كريمه كي تنزيل مكررے ايك بار والد وماجد دمحتر مه مرمد طاہر ومطهر ورمني الله عنهما کے بارے میں اورا یک دفعہ ابوطالب کے بارے میں تو اس اعتراض کا جواب پیرے کہ پیکہنا باطل ہے ہیے کیے ہوسکتا ہےا یک بارحضورنور برنور صاحب بولاک عظیمہ کونمی فرمانی ٹی ہوطاب مغفرے کفاریہ ہے تو حضورصا حب لولاک عظیمتنے نبی کے بعد دوبارہ کچرعود فرمائیں طب مغنہ ت کفار کی طرف صرب بندک علامه اُحبل فی سیریة احادیث صحات میں ہے ایک حدیث صحیح میہ ہے۔ سید الکل فی الکار کل شنے ہوالکل سرالقدالأعظم عنبها نخوفا كدمين ني بخشش كااذن طلب كبيا مجصاذن نبدديا كبيا -الحديث كما مراله بيث في صدر اكام فانظر ثمه اس حديث كاجواب سيدى محقق حفيه يثن العلماء علامه شامى رحمته الله تعالى اورسيدى امام اجل حافظ جلال الدين اليوطي رحمته القدتعالي نے بيد يا ہے كه عدم اذن سے كغراد زمنيس آتا ہے اس دعوى کی دلیل ہے ہے کہ حضور نور برنو رصاحب لولاک علیقت کومنع فرمایا گیا تھا استغفار کرنے اور نماز جناز ہے ۔ شخص کے حق میں جومر گیا ہواورقر ضدچھوڑ گیا ہواورتر کدنہ چھوڑے جس سے اس کا قرضہ پورا کیا جاگا ے عالا نکہ و پخص قرصنائی مومنین میں ہے تھا ثابت ہوگیا کہ عدم اوّن سے کفرا! زمنہیں اور وجیمنع کی استغفار کرنے قرصنائی کے لئے پیتھی کے حضور نور پرنورسیدالکل فی الکل وکل شئے ہوالکل سرالتہ الاعظم علیقہ کی دعا مبارک فی الفورمسخاب تھی اور قر ضائی قرضے کے سب سے محبوس تھا اپنے مقام ہے جب تک کهاس کا دین ادانه ہو لےاس واسط منع فر مادیا گیا حضور نور پرنو رصاحب اولاک علیقے کی دیہ تریف ہے تواس نے جلداز جلد جنت میں پہنچ جانا تھا حالانکہ وہ جب تک قر ضدادا نہ کر لے اس کے حق میں جنت ہے روک تھی جنت میں نہیں جا سکتا تھا ایسے میر ہے حضور نور پر نور ما لک مکیین و مکان وزیین وزمان میالله علیه کی والد ہ ما جدہ طاہر ومطہر ہ زاید ، ما بدہ رمنبی القدعنهما با وجود ہونے تو حید پرست اور مذہب ابرا مہمی پر محبوں ہوں برزخ میں جنت کے جا ہے ہے قوحضور سر کارکل سیدا لکا ئنات عظیفیہ کواؤن ثریف نہ دیا گیا

اس لئے کہ پہلے وہ حضور تور پر تور الالوک علی پیلے ہیں ایمان نے آئیس بعد میں اذن دو یا گیا ہوا دوسرا جواب سے ہے کہ ہوسکتا ہے کہ عدم اذن شریف قبل زندہ کرنے اور ایمان لائے ہے ہو جب ایمان لے آئے ہول تو اذن شریف دے دیا گیا ہوعدم اذن قبل احیاء شریف تھا اس پر قرید سے کہ والدین کر میس طبیعین طاہرین رضی القد عنها کا احیا ، شریف ججة الوداع میں ہوا ہے کما مرذ کردہ فی صداا کا اماد راتی طرح جواب دیا ہے شخ مشا بختا فی الحدیث سیدی ابن حجر رحمت القد تعالیٰ فی شرح البہ نہ یہ المبارکیة کم موا

من جمله احادیث سیحور میں سے وہ حدیث ہے جس کوذکر کیا سیدی اما مصلم رحمته القد تعالی نے درسیحی خود سید ناانس رضی القد عند ، سے کہ ایک شخص بارگاہ رس است صدحب اوا اس سے جنس ن نہ ہوا اس سے حرض ک کہ یارسول عظیمیت یا نورس نو رالقد کہ حضور ارشا و فرما ہے کہ میر اباپ کہاں ہے قوم سے حضور و ریز و رسر القد الاعظم الاطبر عظیمیت نے ارشا و فرمایا کہ تیرا باپ دوزخ میں ہے جب وہ آدی آجہ و و رہوا گالی اورانی سے توحضور سرکارکل عظیمیت نے پھریا و فرمایا آسے فرمایا کہ تیرا اور میر اباپ دونوں دوزخ میں بیراس حد میت کا جواب سیدی امام اجمل سیوطی رحمته القد تعالی نے بید یا ہے کہ بیدحد بیت سیحی معارض معارض معارض معارض ان احادیث شریف کی جو جوارخ اور میں فرقہ اول کے دلائل میں اورقا عدہ ہے کہ جب حدیث معارض ان ادادیث شریف کی ماہ و اس حدیث کی تاویل کرنا ضروری ہوتی ہوئی ہو اس حدیث معارض سے مراد میں میر سے حضور نور پر نور سرالقد الاعظم عقیمیت کے بتیا ابوط اب اور قریدا سات مراد میں میر میر حضور نور پر نور سرالقد الاعظم عقیمیت کے بتیا ابوط اب اور قریدا سات

و ما كنا معذبين حتى نبعث رسو له في صدر الكلام فا نظر شه اوراوسرا قريديه كدانظ البخشم الإطهر عليه قريديه كدانفا الإطال الوطالب برمنطبق بونامير في ضورنور برنور مراندالإعظم الإطهر عليه كمناسب بهي تقابلك السرامان مانه بين شائع بمى تقابسب بون الإطالب كريتا مين شائع بمى تقابسب بون الإطالب كريتا مين وجه تقر حب الولاك عليه كخضورنور برنور مرانلدالاعظم عليه كما يتى اورى فظر بالقراب وجه تقر الشالوطالب كرياس آياكر ترسط اوركباكرت تقد كما يساحبر اورنوزاني صاحبر اورنوراني صاحبر اورنوراني صاحبر اورنوراني مناحبر اورنوراني على منع فرمايي كريان كالمين اوركباكرت تقداوط الب كريمين ابنا صاحبر اورنوراني

ص حباولاک علیق ہمارے حوالے کر دیجئے تا کہ معاذ اللہ ہم حضور کوشہید کردیں اور حضور کے موت میں ہمارا کوئی افر کالے لیجنے اور ابوطالب جواب ارشاد فرماتے تھے کہ یہ سیسے ہوسکتا ہے کہ میں اپناصا ہم اور انی صاحب بولاک علیق ہم ہمیں دے دوں اور عوض میں تمہارا لڑکا نے اور اتو خاب و قو ایک الفظ اب و الله قابوطالب پرشائع تھا کلام الامام اور سید کی شخ مشائخینا فی الحدیث سید کی ملامہ ابن تجر رحمته اللہ تعالی نے فرمایا شمق ہم ہم ارکہ میں کہ بیتا ویل میر نے زدیک اظہر ہے اور سید کی امام اجل جابال الدین سیولی میں فرمایا ہم اللہ تعالی نے مسالک ہم ہم اللہ تعالی نے مسالک ہم ہم اللہ تعالی نے مسالک الحقابی ہم اللہ واللہ بیان ہم ہم اللہ تعالی نے استورا اللہ بین میں وارو ہوئی تھیں کہ اطفال شرکیوں دون نے میں جیں اور فرمایا میں میں وارو ہوئی تھیں کہ اطفال شرکیوں دون نے میں جیں اور فرمایا میں میں وارو ہوئی تھیں کہ اطفال شرکیوں میں وارو ہوئی تھیں ۔ وہ سب کی سب احادیث مبار کہ جو اطفال کا نامنی اللہ تعالی کا قول شرکیوں میں وارو ہوئی تھیں وارو ہوئی تھیں دارو ہوئی تیں ۔ وہ سب کی سب منسوخ جیں اور احادیث اللہ تعالی کا نے کہ بیا حادیث مبار کہ جو اطفال کا نامنی اللہ تعالی کا قول شرکیوں میں وارو ہوئی تیں ۔ وہ سب کی سب منسوخ جیں اور احادیث اللہ تعالی کا نامنی اللہ تعالی کا نامنی اللہ تعالی کا نامنی اللہ تعالی کا نامنی اللہ تعالی کا قول شریف ہو

ولا تز ورازرة وزر اخرى (الا مسواء:١٥) ترجمه:اليك دوسر كل يوجينين اللهائكا

اوراحا دیث مبارکہ جووالدین کریمین طبیبین طاہرین رضی القد عنہا کے بارے میں وارد ہوئی ہیں ان احادیث مبارکہ کی ناشخ بیآ یت مبارکہ ہو ما کنا معذ ہیں جی بعث رسولہ یہ جواب مختصب کا مبالا ہم اور سیدی شخ مشامخنا فی الحدیث علامہ ابن حجررضی القد عنہ ، نے فر مایا شرح ہیں گئے مشامخنا فی الحدیث علامہ ابن حجررضی القد عنہ ، نے فر مایا شرح ہیں گئے مشامختا فی الحدیث میں بیلی شرف مجبول ہو ماکنا معذ ہیں بعث رسولہ کے ماقبل پراوراس کی نظیر مسئلہ ہے تا ہو اب عالی ملاکہ دوزخ میں میں اپنے بابوں کے ساتھ جب پھر دوبارہ موال حرض کیا گیا تو جواب عالی ملاکہ دوزخ میں میں اپنے بابوں کے ساتھ جب پھر دوبارہ موال حرض کیا گیا تو جواب عالی ملاکہ دوزخ میں میں اپنے بابوں کے ساتھ جب پھر دوبارہ موال درسیر سے خود کہ نظیم مسئلہ ہو تین شریفین کہ مسئلہ ہے تبی بادشاہ کا کہ حضور نور پرنورصا حب اوال کے بیلی درسیر سے خود کہ نظیم کو برامت کہووہ اسلام لا بچکے میں کلام الشامی رحمت القد تعالی ورسولہ العلی الم محتورت المقالی والیہ الم جع والما ہے ۔ اور

سیدی امام اجل جلال الدین سیوطی رحمته القدنے فر مایا بیگر وہ اول جو که قائل ہے والدین کریمین طبیبین

آيت مبارك ان المذين يو ذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره (الاحراب عدد)

جواوگ ایداد سے میں خدااور خدا کے مجوب اللہ کو خداتعالی نے ان پرونیا اور آخرت میں لعت فرمائی ہو اور سیدی ادما جال جال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے مسالک الحقاء بشریف میں تدمین فرمای کہ میں افغان آئی الدین رحمت اللہ تعالیٰ کے جو بار آئی ملا اللہ میں جو بار آئی ملا اللہ میں اللہ تعالیٰ کے جو بار آئی ملا اللہ میں اللہ تعالیٰ ہو خض اللہ میں ہو خض سے کی حوال کیا گیااہ ما جل سیدی قاضی ابو بکر بن عملی سے جو بار آئی مالک میں سے جی جو خص سے کے دعاف اللہ حضور نور پرنورشیفع میم اللہ و مالی سیدی علا معالیٰ میں اللہ عند ، دوز خ میں جی اس کا کیا تھا ہے تو جواب دیا سیدی علامہ قاضی ابو بکر بن عربی الم میں اللہ عند ، دوز خ میں جی اس کے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے ان اللہ و رسمو که کے عدم الله فی اللہ نیا و اللہ خو ہ

(الاحزاب: ٥٤)

ترجمہ: اور قاضی القضاۃ ابو بکر رحمت اللہ نے فر مایا اس سے بڑھ کر وئی ایڈ ابو عتی ہے کہ بہ جائے۔ معاذ اللہ حضور نور پر نور اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ عند دوز نے میں جی انہی کا اس القاضی رحمت اللہ تعالیٰ میں فر مایا کہ جا کر نہیں ہے کہ معاذ اللہ ایڈ ایڈ پائی فی جائے حضور نور پر نور صاحب اولاً علیہ بھی کو علی مبات سے اور نہیں ہے کہ معاذ اللہ ایڈ ایڈ ایڈ پائی کی جائے گی فعل مبات سے اور فعل مبات سے اور نہیں سکت اور فعل مبات کا کرنے والا گنے کر جھی نہ ہوگا ہے۔ اور فعل مبات کا کرنے والا گنے کہ رہے نہ ہوگا

اگر چہ غیر فاعل کو تعلی مبار کے سب سے ایڈ ابی کیوں نہ پنچ لہذااس سیدی علامہ بابی رحمت الند تعالی کے کام پاک سے بہجی منلد حل ہو گیا جو کہ آجکل کے وہا بیداور یو بندیہ شیاطین نے شور کیا رکھا ہے کہ نماز کے بعد دردوشریف کو باواز بلند پڑھنے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایڈ اپنچ تی ہے دوسر ونکو جب درود شریف کا باواز بلند پڑھنا جا کڑ ہے دیکھو کتاب "الاذکار "سیدی امام نودی رحمت التہ تعالی کی اس میں فرما تعریف کا باواز کے ساتھ درودشریف علیه الخطیب المبغلی کی علیم المبغلی کو علیہ المبغلی کی مستحب رفع المصوت بالمصلاة سے نص علیه الخطیب المبغلی کی تعالیف کی اس میں فرمائی اس پر خطیب بغدادی وغیرہ نے مساتھ درودشریف عرض کرنا حضور نور پر نورصا حب اولاک میں میں فرمائی اس پر خطیب بغدادی وغیرہ نے

اودنیا کے وہا بیوائل صدیت کہلانے والوذرامحد شین کی مانواورائل صدیت کہلاتے ہوتو محد شین کے اقوال مہارکہ پڑمل کرو بنوائل صدیت تو کر دکھلا کی آواز بلند پڑھ کروردوشریف مجدول میں ہم توان کے تول پر عمل کررہے ہیں کیوں زبا ہمیں مارتے ہو کیوں درودشریف کاذکراورنام مین کر بھائے ہواورطان بہا ہی محمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب المووالعذب میں ایک صدیت نقل فرمائی ہے۔ ذراطا خطہ ہواورو : یہ ب ان المسنبی ہے قال من ضبح بالصلاۃ علی فی اللہ نیا ضبحت المدالا معکم المسنبی ہے قال من ضبح بالمصلاۃ علی فی اللہ نیا ضبحت المدالا معکم محمود عالم مختار دوعالم می المسلمو تا المعلمی فرمایا شہنشاہ دوعالم سیدوعالم فخر ووعالم موقار دوعالم می المسلمو تا المعلمی فرمایا شہنشاہ دوعالم سیدوعالم فخر ووعالم موقار دوعالم می المسلمون ووعالم میں اس پر باواز بلندو بنا میں بھی موقار دو عالم کریم دوعالم روف دوعالم سیدوعالم جواددوعالم علی اس پر باواز بلندو بنا میں بھی کیوں دنیا کے اہل حدیثو پردوورشریف عوض کرتا ہے فرشح شو جا میں اس پر باواز بلندرجمت سیجے ہیں کیوں دنیا کے اہل حدیثو اس کے دورو و شراح میں بھی سی کو باید و بلندور بالمشرور کی کو باید ابھی پہنچ تب وہ کیا ہی جائے گاکس کی ایڈ اکی وجہ سے فرمادیا ہے کفعل مباح کے کو کرمائے کو بارمائے گاکس کی ایڈ اکی وجہ سے چھوڑ انہیں جائے گا۔

عدوجل کرخاک ہوجا کیں گرہم تورضا دم میں جب تک دم ہے ذکرا نکاسناتے جامنگ

د کچهویه شعر حضرت سیدی مرشدی سندی ذخریوم و فدی امام ایل سنت مجدوما نید حاضر وموید ملت خابر و حاک

ی دین وطت ما حی و بابیت و نجدیت و و یوبندیت و مرزائیت و رافضیت سید ناوم شد، نظرت موان المووی شاه احدرضا خال رضی الله تعالی عنه، کے دیوان شریف میں اگر و بابید و یوبندیدیدا عتراض رین که صاحب میال سے تو محض درووشریف بآواز بلند پڑھنا ثابت بواید کمبال سے ثابت بواکه نماز کے بعد بھی بآواز بلند پڑھنا ثابت بواید دیوبندیو پیش کی وکوئی حدیث جس کا مطلب صرت که یہ بوکد بلند پڑھنا جائز ہے تو اگر تمہار سے بعد درووشریف بآواز پڑھنا ناجائز ہے اگر تمہار سے باس و بابیو و یوبند حدیث ہے تو و کھاؤا اگر تمہار سے باس و مدیث بین ہے تو و کھاؤا گر تمہار سے باس و مدیث بین تا ہے منع کرنے کا محمار سے باس مدیث بین ہے تو کھر منع کرنے والے تم کون ہوتے ہو تمہیں کیا چی پہنچنا ہے منع کرنے کا کہا تھا ہے مناز کے بعد درووشریف کھو ہو ۔ انا کے خیوب شیکھ کے مناز کی بین ہو تمہار کے دوالے و کھو کہا ہوتا ہے خیوب شیکھ کے مناز کی بوتم منع کرنے والے کو ن تمہیں کیا چی

باب الذكر بعد الصلاة مين عن عبدا لله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاسلم من صلوة يتول بصوته الدعلى لا الله لا الله وحده لا شريك لااله الملك وله الحمد وبوعلى كل شينے قديم لا حول و لا قوة الا بالله لا الا الا لله لا نعبد الا اياه له النعمته وله الفضل وله المنشناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين و لو كرة الكا فرون روازه مسلم

ترجمہ: سیدی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عند نے فر ما یا کہ تصر کارکل فخر کل سیدالکل فی الکل میں ہے۔ نماذ نورانی سے سلام پھیرتے تو با اواز بلند فر ماتے اس دعا مبار کہ کو کہ جو نہ کور ہے متن حدیث منہ رہیں ۔ تو اس حدیث منور سے نماز کے بعد بھا عت کے ساتھ و کر بلند کرنے کا شوت نکلا کہو و با نیو دیو بند یو کہ بال نکلا جب نماز کے بعد باجماعت و کر نامیر سے حضور نور پر نور سرکار کل فخر کل سیدالکل میں کا علی شرف جب نماز کے بعد باجماعت و کر نامیر سے حضور نور پر نور سرکار کل فخر کل سیدالکل میں کا علی شرف ہے اب نماز کے دو اللہ جا عدیث کے دو و کرنے والوجو و کر جری ہے روکے وہ کون ہو محضور نور پر نور سرکار کل فخر کل سیدائل حدیث بنو جیب اہل حدیث کرنے والا ہے یا نہ کہو ضرفر ربانی نہ سنو بلکہ حضور نور پر نور شہنشاہ کل فخر کل سیدائل فی لکل کل شئے بوائکل میں شیالت کی زبان مہار کے دبانی نہ سنو بلکہ حضور نور پر نور شہنشاہ کل فخر کل سیدائل فی لکل کل شئے بوائکل میں شیالت کی زبان مہار کے دبانی نہ شیور نور پر نور شہنشاہ کل فخر کل سیدائل فی لکل کل شئے بوائکل میں میں کرنے دبانی میں رک ہے

اس کی طرف بھی اشارہ نو رانی صادر ہوا ہے کیونکہ حدیث نو رانی کا آخری لفظ ہے ولو مرہ کا فرن اور چمر اس ولوکومر جع اس جگہ قرینہ مقام اور باب ہے ذکر جہری متعین بلکہ بیلفظ آیا بھی ایسی حدیث نو رانی میں جس کے شروع میں بصوبة الاعلی کالفظ نو رانی ندکور ہے تو اس کے دونوں مرجع ہو سکتے ہیں چا ہے ذکر جہری کے لوچا ہے بصوبة الاعلی کے لفظ نو رانی ندکور ہوگیا کہ ذکر جہری کوئکر وہ اور برا جانے والے کا فرتیں یا مسلمان بس

اب بتاؤ د بابیود یو بند بوتم کودر بارشبنشای ہے کفری مہرگی یا نہ گئی کہوضر ورگل ہے جبتم کوحضورنور برنورسر کار کل عظیمت کے در بارمعلی سے کفری مبرلگ چکی ہے پھر تمہیں واسط بی کیار بااسلام کے حض وصو کہ بازی کے لئے مسلمان بے ہوئے ہوور نہ مسلمانی ہے کوسوں دور ہواگر کوئی وہائی ویو بندی علیہ ما علیہ یہ کئے کہ صا اس حدیث ہے تو ذکرالی کا پڑھنا ہا واز بلند ثابت ہوتا ہے کہ بیاعتر اض کرنے والاشرع شریف ے جابل اندھا ہاور قرآن یاک سے ذرامس نہیں رکھتا اگر قرآن کریم سے تابت ہوجائے کہ ذکر اللہ ذكررسول مے علیہ پرتومعامل صاف مو جائے گافقرى زبانى نەسنوالابذكر الله تطمين القلو سيدالمفرين سيدي امام مجابدرضي التدعنه نے فرمایا كهاس آیت كريمه ميس ذكر الله سے مراوفر مایا بحمد صالفیہ تو قرآن کریم کی نص قطعی ہے ثابت کہ ذکراللہ ہے قلوب کواظمینان حاصل ہوتا ہے اور سیدالمفسر<del>نی</del> كى تفير سے ثابت كەذكرالتد سے مراد ذكر بے حضورنور يرنور مركاركل سيدالكل عظيم كامعامله صاف مو گیا کہ جب حدیث نورانی ہے ذکرالی کا جبر ثابت ہے اور ذکرالی و کرمجری ہے ایک تو ذکر محمد کی ایک میں نماز کے بعد جبرآ ٹابت ہوگیا۔وللہ تعالیٰ ورسولہ الاعلی الحمد اور سینے ذکر سمحبوب دانا نے غیوب علیات ولم كاكرنا قبال تعالى وان تعدوانعمة الله لا تخصوها قال سهيل بن الله القستري رحمته الله في تفيسره نعمته بمحمد على ويحوالله تعالى فراتا ب اگراللہ کی نعمتوں کو گنو تو گمن نہیں سکتے ہواور سید المفسر بن سیدی رمنی اللہ عند، نے فر مایانعمت اللہ ہے مراد حضورنور برنورصا حب لولاك عليضة مين تويبانير آيت كريمه كاليمعني هو كالأرتم مير محبوب ياك صا اولاک علی کا کرمبارک اور اوصاف مبارکہ شارکرتے رہوتو شارنبیں کر کتے ہود کیصوان آیات مباركه كي تفييرون كوشفانشريف سيدي قاضي عياض مالكي رحمته القدتعالي ميس اورسيدالعلمهاء قانني عماض مالكي رحمته الله و ما ہیر کے سرغنه عبدالو ماب محبری کے نز دہھی معتبر ہتی ہے اس نے بھی بعض ان کے اقوال کواپنی

كتاب" كتاب التوحيد" مين نقل كيا جا كرچنقل كرنے ميں خارجيت عام ليا ج ايمان داري عاكم نہیں لیا ہےا بحضورصا حب یولاگٹ علیہ کا ذکر شریف آواز بلند کرنا نماز کے بعد ثابت ہوگیااور کیس تعجب ہے کہ وہابید یو بندید فرا کھانصاف ے کام لیس توید سکا قرآن کریم ہے بی حل ہوجاتا ہے قال الله تعالى يايها الذين آ منو اصلو عليه وسلمو اتسليما تو الله تعالى نے بی تھم مطلق بیان فرمایا ہے کوئی قیرنہیں لگائی بینہیں فرمایا کدورودشریف یا سلام شریف آہت برد صنا جائز اور بآواز بلندیز هناحرام یا پیپیژه کریز هنا جائز اور کھڑے ہوکریز هناحرام یا پیکداذ ان کے بعدحرام اور غیراذ ان کے بعد جائز یا یہ کہنماز کے بعد حرام اور غیر نماز کے بعد حائیز جب سے قتم کی قید واقع نہیں ہادرنہ ہی اللہ تعالی نے کوئی قیدلگائی ہے۔ توای تھم مطلق ہے۔ بسمئل مو گئے نماز کے بعد درود شرطنی بآواز بلندیڑھنے کامئلہ ہا جماعت ٹابت ہوا۔ کیونکہ لفظ صلولوسلموا کے جمع صفیے کے آئے ہوئے ہیں <u>۔ یہال سے خود درووشریف</u> آواز بلندیڑھنے کا ثبوت مل ربا ہے اور پھریہ بات بھی ظاہرے کہ مسلمان یا نجوں وقت نماز میں جمع ہوتے ہیں ۔ تو درود شریف بھی جمع ہو کریڑھنے کا حکم یا ک ہے تو صاف با جما<sup>۔</sup> باوازبلنديز هنااى آيت مباركدے ثابت ہاورمئلد قيام ميلاد شريف كابھى اى اطلاق ہے ٹا بت ہے جومنع کا مدی ہومنع کی کوئی دلیل پیش کر مے محض زبانی کہددینا کہ یہ بدعت اور بہ حرام ہے کوئی دلیل پیش کی ہوتی حرام ہونے پرنہ کہ زبانی رٹ رگائے جاؤ۔

ا درسیدی سندی شخ مشانخنافی الحدیث والفقه والورع والاعقاد ملک العلماء شاه عبدالحق محدث و بلوی علیه رحمته الباری نے شرح مشکوة شریف میں باب الذکر بعد الصلاة کے ترجے میں فرمایا ہا بدانک مجمور بذکر مطقا گو بعد از نما ز مشروع است و ارد شده است درو ہے احادیث

دیکھوائمہ دین رحمہم اللہ تعالی نے صاف صاف تصریح فرمائی ہے کہ نماز کے بعد ذکر جبری جائز ہے۔ اگر وہائی وہائی درود شریف بآواز بلند جائز ہے۔ اگر منع کرنے کی وجہ بیہ ہے۔ کہ ہاں صاحب ہم بھی مانتے ہیں کہ درود شریف بآواز بلند پڑھا جائے گا۔ تواس وقت جو منع کرنے کی وجہ بیہ ہے۔ کہ جب جماعت کے ساتھ درود شریف بآواز بلند پڑھا جائے گا۔ تواس وقت جو نماز کی بعد میں آتے ہیں۔ اُن کی نماز وں میں خلال واقع ہوتا ہے۔ ہم اس وجہ منع کرتے ہیں تواس کا جواب بیہ ہے۔ کہ اند معے بیاعتراض حضور نور پر نورصاحب لولاک سرکا بدو عالم عظیمت پر کررہا ہے۔ کیو جواب بیہ ہے۔ کہ اند معے بیاعتراض حضور نور پر نورصاحب لولاک سرکا بدو عالم عظیمت پر کررہا ہے۔ کیو

نکہ جب حضور نور پر نورصا حب اولاک علیقی آبا واز بلندشریف ہے ذکر جبری فرماتے تھے۔ اور مع اصحاب کرام کے تواس وقت جونمازی بعد میں آتے ہوں گے۔ اُن کی نمازوں میں خلل واقع ہوتا ہوگا یا نداگر خلل واقع ہواتو تیر نے فتو ہے۔ معاذ القد حضور نور پر نورصا حب اولاک علیق نے اچھا کام مبارک نے فرا یا اگر خلل واقع نہوں ہوتا تو ہمارا لدعا تا ہت ہوگیا۔ اور یکی بات متعین ہے۔ ور نہ حضور نور پر نورصا حب اولاک علیق نے نے خطل نورانی کی معاذ القد قباحت الازم آتی ہے۔ تیر نے فتو ہے۔ ابند اہمارا لدعا تا ہت ہوگیا کے ایور یکھا وہ نورانی کی معاذ القد قباحت الازم آتی ہے۔ تیر نے فتو ہے کے بند اہمارا لدعا تا ہت ہوگیا کے بعد بچھتا نے گا چھر پچھتا نا کی کام نہ آئے گا گر کوئی وہائی یو بندی ہے۔ امتران فتو ہے ور نہ مر نے کے بعد بچھتا نے گا چھر پچھتا نا کی کام نہ آئے گا گر کوئی وہائی ییں اس مے منع فر مایا گیا ہو اور قبادی شامی محت ہم تو اس واسط منع کرتے ہیں۔ کہ تمہارے فتادی شامی میں اس مے منع فر مایا گیا ہو اور قبادی شامی میں اس مے منع فر مایا گیا ہو اور قبادی شامی محت ہم تو اس واسط منع کرتے ہو تیں۔ کہ تمہار کے اور اپنے فتادی شامی میں سیدی امام شیار کی عبارت نقل کر کے تا ہم قبار کی امن معتمر کی کو عبارت نقل کرتے ہوں کی کہ مستوب ہے۔ گر نمازی اور نائم مونے والے وغیر دکوتٹویش کا متا ہوا ہوتو اس وقت مستحب نہ ہوتو کا ۔

دوسرادرجہ ہے مستحب ہونے کا۔ تیسرادرجہ ہے سنت ہونے کا۔ چوقھادرجہ ہے داجب ہونے کا۔

یا نچوال درجہ ہے فرض ہونے کا۔

اوران پانچوں میں ہے جب کی کی نفی ہوتو اس کا معنی سے نہ ہوگا۔ کہ باتی بھی ناجائز ہوگئے۔ مثا اُسے ہاجاً کہ سیکا مفرض نہیں۔ اس کا معنی سے نہ ہوگا۔ کہ واجب سنت مستحب مباح بھی ندر باتو علامہ شامی رحمته اللہ تعالیٰ علیہ نے مستحب ہونے کی نفی سے اباجت کی نفی تعالیٰ علیہ نے کے استحباب کی نفی سے اباجت کی نفی تھوڑی لا زم آ یا کر تی ہوئے کے قواباجت باتی رہ گئی تو ذکر جبری کا کرنا اس فقاوی شرافت سے نماز بعد مباح ثابت ہوا۔ اور دوسرا جو اب سے ہے کہ استحباب کی نفی مشروط ہے۔ شرط تشویش کے ساتھ تھا اُرکسی کو تشویش نہ ہوتو اپنے اصل پر ذکر جبری مستحب بی رہے گا۔ اور ظاہر ہے کہ درود شریف سُن کر

تعالى عنهما كے اور حضورنور برنورصا حب لولاك شيفع يوم النشور عليہ نے فرمايا كيه فاطمہ نمير كوشت **نورانی کائلزاہیں۔اور تحقیق میں حرام نہیں کرتا اس چیز کوجس کوانڈ تعالی جل جلالہ نے حلال کیا ہے لیکن قسم** ہےاللہ تعالیٰ کی ہرگز جمع نہ ہوگی صاحبز ادی حضورنور پرنورصا حب لولاک ﷺ کی اورائز کی وثمن خدا کی ایک شخص کے نکاح میں پس میرے حضورنور پرنور شیفع یوم النشورصا حب معراج عظیمی نے کردیا۔حضر فاطمنه الزبراخاتون جنت رضى الله تعالى عنهما كے معاملے شریف کواین معاملے شریف كی مثل كه حضور نور برنور صاحب معراج شيفع يوم النشور علي في نها في صاحبز ادى نوراني رمنى التدتعالى عنهما كى ايذا كو امرمباح ہے بھی جائز ندر کھااور جمت قائم فر مائی ان الذین یو ذون القدور سولیعتھم اللہ فی الدینیا والاخر ہ انتی کلام الباجی رحمته اللہ تعالیٰ عنه، اورتخ یج کی ہے ابن عسا کرنے درتاریخ خود جو کہ تاریخ دمثق ہے اور وہ اسی جلدوں میں ہے بطریق بحی بن عبدالملک ابن ابی عینیہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ہے بیان فرمایا نوفل بن فرات نے اور نوفل عامل حضرت سید ناعمر بن عبد العزیزُ کے ہیں یہ کدا کے شخف جو کہ حضرت سید ناعمر بن عبدالعزيز کے عاملين ميں سے تھا۔اس نے شرک کی نسبت کی مير بے حضور نور برنور سيدالکل سراللہ مطہر اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کی طرف جب یہ بکواس اس کی سیدیا عمرین میدالعزیز رنسی اللَّه عنه، کے والدہ ماجد نے شنی تو آپ نے سر دآ ہ بھری اور دیر تک سرمبارک آپ نے گریمان میں ڈ الے رکھااور خاموش رہےاور دیر کے بعد سرمبارک کواُٹھایا۔ پھرفر مایا کہ میں اس کی زبان کوئواؤں مااس کے

ہاتھ پاؤں کاٹ دوں یااس کوتل کروں۔آخر کارآپ نے اس کونو کری سے علیحد وفر مادیا اور فر مادیا کہ جب تک میری زندگانی ہےا سے عامل نہ بنایا جائے ماذ کر وابن عسا کر اور علامہ طبری نے در ذخا نیر اعظمی میں ذکر فرمایا ہے۔ (نیم الریاض ۴۱۴۰)

سیدنا ابو ہر یرہ رضی القد تعالی عنہ، نے فر مایا انہوں نے کہ آئی سبعہ بنت ابولہب حضور نور پر نور صاحب
اولاک علیہ کے دربار معلی میں اُس نے عرض کیا کہ حضور علیہ اوگ کہتے ہیں کہ میری بہن دوز نی
ہے ۔ پس پر کلمہ سنتے ہی حضور شہنشاہ دوو عالم علیہ اپنے اپنی مجلس نورانی ہے باہر جلوہ اُر ہوئ اور
سبعہ بنت ابولہب حضور نور پر نور صاحب لولاک علیہ کے سیجھے پیچھے جس اور میر سے حضور نور پر نور صاحب
المعراج علیہ نے فر مایا ۔ کیا حال ہوگا اس قوم کا جواید این چاتی مجھے کومیری قرابت کے اعتبار سے
جس نے ایذ این چائی میر ہے قریبی کواس نے ایذ این چائی کی جھے جس نے مجھے ایذ این چائی اس نے ایذ این چائی لی اس نے ایڈ این چائی کی اس نے ایڈ این چائی کی ہے۔ اور منافق کے لیے دفتہ بھی ناکانی ہیں۔

### گروه ثالث

تیسراوہ ہے علاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کا جنہوں نے والدین کریمیین طبیبین طاہرین شریفین رضی اللہ عنہا کے ہارے میں توقف کیا

ہے بسبب معارض ہونے دلائل کے اورسیدی شخ تاج الدین فا کبانی رحمت الد تعالی علیہ نے ور کتاب خود جس کا نام فخر منیر ہے فر مایا ہے۔ کہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔ والدین کو پیمین طاہرین شریفین رضی اللہ تعالی عنہا کے حال مبارک کو یعنی ہمیں اس بارے ہیں تو قف کرنا چاہے اورسیدی شخ مشائخا فی الحدیث ابن جر رحمت اللہ تعالی نے شرح ہمزیہ مبارکہ میں فر مایا ہے۔ کہ متو قفان کا قول کیا بی اچھا تول ہے ۔ اور واجب ہے تجھ پر اے مخاطب ڈر ہے تو نہایت بی ڈرنا کہ یاد کر ہے تو والدین کر پیمین طبیبین طاہرین شریفین رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسے تقص کے ساتھ معا فر اللہ جو سبب ہے حضور نور پر نور صاحب او لاک شریفین رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسے تقص کے ساتھ معا فر اللہ جو سبب ہے حضور نور پر نور صاحب او لاک علیف کے ساتھ قرات مبارکہ رکھتا ہوا ورسیدی علامہ برزنجی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ حرام ہے۔ گالی و نیا اُن مبارکہ رکھتا ہوا ورسیدی علامہ برزنجی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ حرام ہے۔ گالی و نیا اُن الموات کو جن میں ایڈ ارسانی ہومعا فرائلہ حضور نور پر نور سرکارکل فخرکل سیدالکل فی الکل کل شیئے ہوالکل سرا الموات کو جن میں ایڈ ارسانی ہومعا فرائلہ حضور نور پر نور سرکارکل فخرکل سیدالکل فی الکل کل شیئے ہوالکل سرا

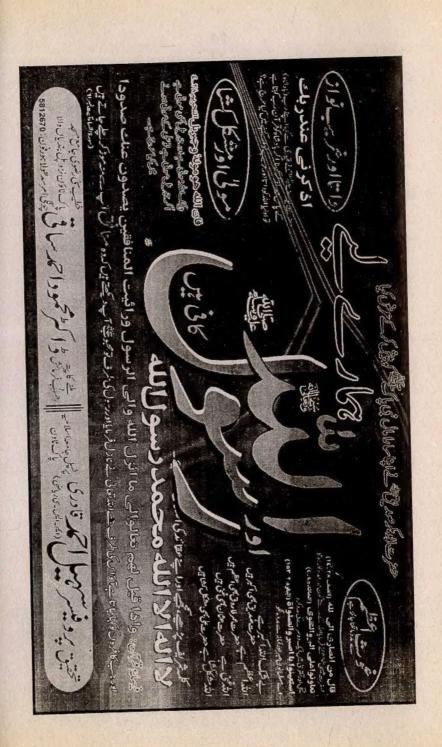

الصلواة والسلام عليك يا رسول الله اہل سنّت و جماعت کے بلیغی اشتہارات ا ـ ہمارے لئے اللہ ورسول علیہ کافی ہیں ۲۔نماز کے 16مسائل مع مختضر دلائل ٣ قرآن کے خلاف ایک سازش کا انکشاف ۳ \_اہل حدیث (وہابیوں) کی پراسرار واردات ۵ \_الصلوٰۃ والسلام علیک بارسول اللہصدیوں ہے اولياءالتدكا وظيفه ۲۔ تراوت کے بیش رکعت ستت ہے۔ ۷۔مسکلہ طلاق اور رجوع یا بدکاری۔

متمام اشتہارات ہدیدنی اشتہار 5روپے کے ڈاک ٹکٹ بھیج طلب فرمائیں

ورس فرآن مجید هرهفته بعدنمازمغرب ختم شریف وتقییم ننگرشریف

٨ - غائبانه نماز جنازه ناجائز ہے -

الداعى الخير: دُّا كَتْرِمْ محمودا حمد ساقى پروفيسر مبيل احمد قادرى R 327 مادُّل ٹاؤن لا مور

# قرآن پالے خلاف سازش کا انگشاف

## تحقیق: علامه داکر محمود احمد ساقی

مَرِكُ رُوُ وَ مَرْكِرَ الرِّلْبُهُ إنَّافَتُحُنَا لَكَ فَتُحًامُّبِينَا لِّيَغُفِ رَلَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ وَالسَّلِّهُ نَحَيْسُرُ الْمَسَاكِرِيُن ذُنْبِكُ وَمَا تَا تَكُ حُورُ (الْحُيْرِ) تراجم ادنی حضرات: (آل عران ۵۸) تراجم اونی حضرات: اور کا فروں نے مرکبااوراللہ تعالی نے بھی مکر کیا۔ (مولوی محمد جونا گڑھی) ترجمه: بهم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسط صریح فیصلہ تامعاف کر تے جھکو اوروه حال علااورخدابهي حال جلااورخداخوب حال چلنه والا ہے۔ الله جوآ مع ہوئے تیرے گناه اور جو پیچےر ہے۔ (شاه عبدالقادر) (مولوي فتح محمه جالندهري) بِشك (ا عنى) بم في مجاليكم كل في وي تاكبو يحد ترب مکر کیا کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے اور اللہ کا داؤسب سے بہتر ہے۔ كناه آ مح بوع اور پيچيسب كواللدمعاف قرمائ \_ (مولوي محمودالحن ديوبندي) (مولوي محدجونا گڑھی) ترجمهاعلى حضرت: اے نبی ہم نے تم کوایک کھلی فتح دی تا کہ اللہ تعالی تھاری اگلی پیلی کوتا ہی اور کا فروں نے مرکیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی درگذرفرمائ\_(مودودی) خفیہ تدبیر فرمالی اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر تحقیق فتح دی ہم نے مجھکو طاہر تا کہ بخشے واسطے تیرے خدا جو پچر ہوا تھا فرمانے والا ہے۔ (اعلیٰ حضرت) يهلے گناہوں سے تيرے جو پچھے ہوا۔ (شاہر فيع الدين) اے محفظی ہم نے تم کو فتح دی فتح بھی صریح وصاف تا کہ خداتھا رے وَ وَ جَدُك ضآلًا فَهَدِّي (عور العَمَّا يدع) ا گلے اور پیچھلے گنا ہ بخش دے (مولوی فنج محمد جالندھری) ترجمه: اوريا بالمجھكو بھٹكتا ہوا پھرراہ دى (شاہ عبدالقادر) بِ شك م ن آ پوهلم كلا فتح دى تاكداللدآب كى سب اكلى تجيلى اوريايا تجه كوراه مجولا بواليس راه دكهائي (شاه رفع الدين) خطائيں معاف كروے\_(عبدالما جدوريا آبادى) اور تحقیراه بحولایا کر مدایت نبیس دی (مولوی محد جونا گڑھی) اے پنیبر بیحدیب کی صلح کیا ہوئی۔ در حقیقت ہم نے تمحاری تھلم کھلا فتح اوررستے سے ناواقف دیکھا توسیدھارستہ دکھایا(مولوی فتح محمہ جالندھری) كرادى تاكيتم اس فتح ك شكريدين دين فق كى ترقى كيلية اورزياده كوشش اورآب كوفي خبرياياسورسته بتايا (عبدالماجددريا آبادي) كرو اور اس كے صلے بين تمهارے اللے اور پچھلے گناب معاف اورناواقف راه پایااور پر مدایت بخشی (مودودی) كرے۔(ؤين نذرياحم) اور شهیں کم کرده پایا تو کیاشه سیں ہدایت (نہیں) کی'' (مرزاجیرت د ہلوی) بيتك بم نة كوايك تعلم كهلافخ دى تاكدالله آب كى الكي تيجيلي خطائي اورتم كود يكها كدراه حق كى تلاش مين بيطك بيطك كررب بوتوتم كودين معاف فرمادے (اشرف علی تفانوی) بِشك بم فِتمسي ايك فقط المرعنايت كي- تاكدالله تعالى تماري اسلام كاسيدهاراسته دكهايا ( ديشي نذيراحمه ) ا گلے پچھلے گناہوں کو بخش وے (مرزاحیرت دہلوتی) اوراللدتعالى نے آ پکوشر بعت سے بخبر پایاسوآ پکوشر بعت کاراستہ

بتلادیا''(اشرف علی تفانوی)

اور محسا بني محبت مين خودرفته مايا توايني طرف راه دي

ترجمهاعلى حضرت:

(اعلى حفرت احدرضاخال)

بِشک ہم نے شمیں ایک فئے طاہر عنایت کی۔ تاکہ اللہ تعالیٰ تھارے
اگلے پچھا گنا ہوں کو بخش و سے (مرزاجیرت دبلوٹی)
ترجماعلی حضرت
بے شک ہم نے تمھا رے لئے روش فنٹے دی تا کہ اللہ
تمھارے سبب سے گناہ بخشے تمھارے الگلوں اور
تمھارے پچھلوں کے
(اعلیٰ حضرت احدر ضاغاں بریلوی)